

خطبات فقير

28

RESENENCE AND SO



موُب العُمَادَ العَمُّمَا. حضرَست مُولاً أبيرِذِ وُالفقارا حَمِلْقسْت بَنْدَىٰ مُحِدُىٰ اللِّهُمُ مُحِدُىٰ اللِّهُمُ







مكت<u>ُ وُالْ</u>فَقِيبِ 223سنٽ يُره فَسَلِآدِ



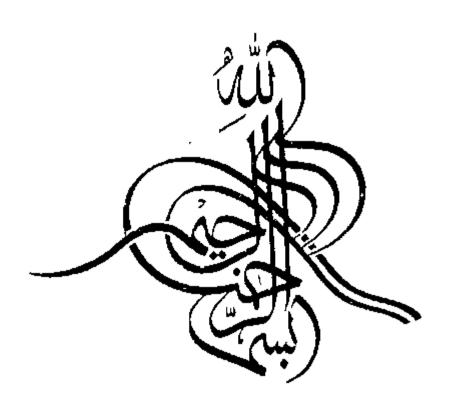

|          | <u>&gt; ♦ ♦ યાવયા</u>                                            | J-1        |                                                         |
|----------|------------------------------------------------------------------|------------|---------------------------------------------------------|
|          | عنوان                                                            | مفخنبر     | عنوان                                                   |
| 31       | انسانیت کا تحریم ضروری ہے                                        | 12         | وض ناثر                                                 |
| 32       | مبت كاتعلق صرف مومن _ عدد                                        | 14         | <u>میں نفظ</u>                                          |
|          | مار شم کے لوگول کی دوئ سے                                        | 16         | ا المنياد ب                                             |
| 32       | المحيين                                                          | 21         | 🛈 تگرایمان                                              |
| 32       | (۱) کافر                                                         | 23         | ایک رینما مدیث                                          |
| 33       | (۲) کما کم                                                       | 24         | () الله ك ليحبت بونا                                    |
| 33       | (۳) کائل<br>ان کائل                                              | 25         | الشرك ليحبث كادرجا ورفسيلت                              |
| 34       | (۳) پدعتی<br>رو نه نید                                           | 26         | الشرك ليميت كى پيجان                                    |
| 34<br>35 | برائی نفرت ہو ہرے سے تین<br>اوند کے لیے عمت اور بغض کی مثال      | 26         | بمانی کوفو قیت و ینا                                    |
| 37       | الله کے میصار کا میں میں اللہ کے مطاکرنا<br>اللہ کے لیے عطا کرنا | 26         | بمائی کی ضرورت کو پوراکر:                               |
| 38       | ری اللہ سے کے حصاص<br>خلوم عمل ہوتو ایسا؟                        | 26         | بهمائی کوکلمه فیر کیتے رہنا                             |
| 39       | عمل کی بیدمنٹ ونیامیں<br>عمل کی بیدمنٹ ونیامیں                   | <b>2</b> 7 | ا ظهارمبت کرنا                                          |
| 40       | علم کون ہوتا ہے؟<br>اللم کون ہوتا ہے؟                            | 28         | . خطا کوم <b>حاف کرنا</b><br>آیمه سری                   |
| 40       | ده بمرانام جانتا ہے                                              | 29         | <del>ا تکلف ندکرنا</del><br>دردنای شده                  |
| 42       | 😵 الله کے لیے روکنا                                              | 29<br>30   | د مائے ٹیر کرتے رہا<br>دیار 23 میں اور دا               |
| 42.      | ا کارکی مثالیں                                                   | 30<br>30   | زیادہ تو قعات نہ ہا تدھنا<br>پیما تدگان سے حسن سلوک کرہ |
| 44       | اخلاص والے کام کی پیچان                                          | 30         | ہن مرہ ن سے پی موت رہ<br>﴿ اللہ کے لیے بغض رکھنا        |

| wite     | عنوان                                        |          | عنوان                                    |
|----------|----------------------------------------------|----------|------------------------------------------|
| 59       | (r) منط بيندى                                | 45       | جايرسلطان كيمائ كلدان                    |
| 60       | (די)עצינ                                     | 46       | تتميل إعان كي فوشخرى                     |
| 60       | (۴)مطبوطوقاح                                 |          | الله كے ليےدوئ اورد شنى ك                |
|          | تِيْمِ إلى الموة رسول تَكَفَّقُهُ كَا آكِيَّ | 47       | انبيت                                    |
| 61       | يمي                                          | 49       | 1.450                                    |
| 61       | مئقــالقضول]كامعانيه<br>سر                   | ٠.       | امن کی مثلاثی و نیا                      |
| 62<br>62 | مبرکی این                                    | 51       | و ين اسملام شرى المن كى ابعيت            |
| 63       | د پدهیدهماستامات<br>۲ کامیانا در در در       | 52       | فَيَامِ إِمَن كَدويكاو                   |
| •        | (۱) موافات دید<br>(۲) دیگر قبائل سے اس کے    | 2.0      | € می سطیران                              |
| 63       | ر ابرید ہوں ہے ، ق ہے<br>معاہدے              | 53       | (۱) مار چرون کی هانت                     |
| 64       | (۳)وار كتابك عمايت                           | 53<br>54 | عبان <b>کا تحفظ</b><br>مدسد              |
| 64       | مي منزيالية إلى وفا كى مرز اللي              | 55       | ال <i>الحق</i> ة                         |
| 64       | مگب بدر<br>جنگ بدر                           | 1 1      | مزت کا تحلا<br>حش کا تحفظ                |
| 65       | فر و کامد                                    | 55       | ტი <u>ნ</u> ქლა(r)                       |
| 65       | غزوة خنر <b>آ</b>                            | 56       | (۲)دیرون اردون<br>(۳) مساوات             |
| 66       | مع مديد في سين                               | 56       | (۱۱) صبیت                                |
| 67       | می مقادی کا مذک مزیقی                        | 57       | (۵)گردایشک                               |
| 67       | فتح کمیرک پرا <sup>م</sup> زنا تکمیدیمنی     | 58       | (۲)انسان                                 |
| 68       | راون کی خ<br>د جست کر افز                    | 59       | <ul> <li>دری اقوام کیماتھا کی</li> </ul> |
| 71       | اللي هيرن و طا تف كل هخ                      | 59       | (۱)احزام انسانیت                         |

| نستاسر | عنوان                         | مقناسا | عنوان                        |
|--------|-------------------------------|--------|------------------------------|
| 92     | أيك فودت كاافوكما مبر         | 71     | دومرافرند يجود               |
| 94     | بهادر شاءتنتر كافم            | 73     | تيرافرنثنساري                |
| 95     | فاؤد علی کی <b>لرف</b> وی     | 75     | چاقافرندمتأفين               |
| 95     | 🕏 طمکازینت طم پی ہے           |        | المن المناكزة المركزة المساس |
| 96     | الله تعالى كالم               | . 76   | الحال ا                      |
| 97     | ي ويناهام كاطم                | 77     | رشيخ وارگي برائي اسن         |
| 97     | وويل كسافوهم كاسعالم          | 78     | امن شعالی عامر               |
| 99     | جاؤں کے ساتھ طم               | 83     | ( ( زيندا مال                |
| 100    | ي مَنْ الله كالإوص كرما هوملم | 83     | كوالق مظوب ب                 |
| 101    | مناهين كما وطم                | 84     | اعمال كاكوالق كشرول          |
| 101    | كنادكيها تدخم                 |        | اعمال كردوري                 |
| 102    | نو <u>ت</u> کی نشانی          | 85     | زينت كامات إثمل              |
| 109    | المامعم ايعنيذ فكالاكاطم      | 86     | الله تعسكان ينت هرش ب        |
| 109    | الممااويست عكك كاطم           | 87     | الحدالد كالتلاكا كالات       |
| 110    | معرت فما فوی علیجه کاملم      | 88     | بس كزاما ب                   |
|        | 🔅 طالب علم کی زیشت ماہری      | 88     | نعتوں کی تدر                 |
| 111    | عن ۽                          | Ŀ      | الشراواكر نے كرو الريق       |
| 112    | طم كرمايين فرشخ مركول         | 1      | ن بالك دين ميرش ه            |
| 112    | انهامرگول                     |        | الإزكامبر                    |
| 112    | اوشاومر محول                  | 92     | بيمبرى يربانين كلى           |
|        |                               |        |                              |

| صلدامبر | عنوان                                  | ر<br>مفدوسر | عنوان                                  |
|---------|----------------------------------------|-------------|----------------------------------------|
|         |                                        |             |                                        |
| 124     | سندى مرقعوليت كى پېلى شرط ب            | <u> </u>    | 🕲 محن کی زینت احمان ند                 |
| 125     | بداعت کیلیے دو چزیں                    | 114         | جلانے میں ہے                           |
| 126     | سوههيدكا ثواب                          | 114         | اما م اعظم مرينية كأعمل                |
| 126     | سلىت كى كسو فى                         | 114         | ایک مه الح توجوان کاعمل                |
| 126     | سلت نبول مشتی توح کی مانند ہے          |             | ا تمازى زينة شوع اور تعنوع             |
| 127     | سب سے بوی کرامت                        | 115         | مي ہے                                  |
|         | المام ريانى مجدود الف كالى يَنْفِيلُ ك |             | 😩 خوف کی زینت مناه کوچموژ نے           |
| 127     | اقوال                                  | 116         | م ہے                                   |
|         | سيدنا معديق أنجر ﷺواور أجاح            | 116         | خوف میں دوقدم                          |
| 128     | سنت                                    | 116         | محناه مجوزن برعبادت مس لذت             |
| 129     | مثنا بهت بلحا تاصورت                   | 117         | مناہوں کوچھوڑنے وائے                   |
| 130     | مشابهت بلحاظ سيرت                      | 119         | <ul> <li>اتباع سنت كى ابميت</li> </ul> |
| ·       | صرت ابن عمر ولين كى ابتاع              | 1           | الله كامجيت عاصل كرنے كا آسان          |
| 131     | سنت سنت                                | 121         | نو ا                                   |
| 132     | ايك مبنى محالى ظاتنة كى احباح          | 121         | امطاك زينت                             |
| 1       | اتباع نی مایشا کی دجہ سے جارہ          | Ĭ           | امام کی فقط اقتدانیں، خطا کوہمی        |
| 132     | مرون کو بدایت                          | t -         | سجسا شروري ب                           |
| <br>    | بيخ سے مشابهت كى وج سے بچ              | 123         | الماززتدك كامام أي فلالفات             |
| 134     | عبرد                                   | 123         | اتباع ك بغيرتو ليت تين                 |
|         | ال بيني كالسور كوبحى آك ش              |             | محب كالمطبع مونالازم ب                 |
| 135     | ئىلى بلاقى                             | İ           |                                        |

| تسنانت | عبوان                    | عشائمرا | ا عنوان                         |
|--------|--------------------------|---------|---------------------------------|
| 152    | انسان مجونائ             |         | احتول کی خا لمرمجوب کی مدینے کو |
| 153    | زین اثبان سے پوی         | 135     | چ <i>چوژ</i> ون؟                |
| 153    | و بين كا تواون           | 136     | اكايرطا ي ويع بقدك التابع سنت   |
| 155    | زين،رز آي ماينيا دي دريد | i       | حرت شاه دلى الله كلفة كا        |
| 157    | دین سے بداسیارہ شتری     | 139     | مثابه                           |
| 157    | مشتری سے بداسورج         |         | ميدا فداين مبارك مكفة ادراجار   |
| 158    | (۱)روشی                  | 139     | حت                              |
| 159    | (۲) حادث                 | 140     | برو <b>ت منت كاخيا</b> ل        |
| 160    | (۳)ریڈیالیشن             | 140     | ما فلا کی شفا من کے مستحل لوگ   |
| 161    | اسورج من يواستاره        |         | نی ﷺ کی شفاحت کے متحق           |
| 161    | سيكك نميل                | 141     | لاگ                             |
| 162    | بليك مول كياجي؟          |         | ظائرست کام ہے تی کا کا کا کا    |
| 164    | بليك بول، مديث كاروشي ش  | 142     | ول وَ تَعْلِيف مِ مَنْ تُنْ بِي |
| 166    | سيلتي بوئى كائنات كالعور | 143     | پھولوں سے ز <sup>ج</sup> م      |
| 167,   | وهريت كوشافى جواب        | 144     | سنت كالحم كيول زكمايا؟          |
| 169    | الله سب سے پواہے         | 146     | مونافيل مندجاب                  |
| 171    | 🕥 اسباب مغفرت            | 147     | سوهبيدكا فواب                   |
| 173    | انسان خیراور شرکا مجرعه  | 148     | انباح سنت پروخي کوژ کاجام       |
| 173    | منامول كومنان كاطريق     | 149     | -122 WO                         |
| 174    | منفرت کے دی اسیاب        | 151     | انسانالله ک قدرت کا شایکار      |
| 27     |                          |         |                                 |

| معدانبر | عنوان                                               | صفحانس<br>م | عنران                                 |
|---------|-----------------------------------------------------|-------------|---------------------------------------|
| 190     | لي رعا                                              | III .       | يهاسبب: لوب                           |
| ľ       | یا تھاں سب:مرنے والے کے                             | 175         | توبه کیوں کریں؟                       |
| 192     | ليے تنی کر:                                         | 175         | قبر کے کہتے ہیں؟                      |
| 193     | ايك مجيب واقعه                                      | 177         | منادے کیے جیں ا                       |
| 194     | چعناسب: وناكمهائب وألام                             | 177         | توبہ برایک کے لیے ضروری               |
| 195     | هر پریشانی پر کمناه معاف                            | 178         | دوسراسب: سحرْت استغفار                |
| 196     | دوطرح کی معیبت                                      | 179         | برسيخ كاحلاستفعار                     |
| 196     | وبال والى معييت كى نشانى                            | 181         | استنفادلاكل استنفاد                   |
| 197     | در جات والي مصييت كي تشاني                          | 182         | مهادات يراجر كول؟                     |
| 198     | مصييت باصب رحمت                                     | 183         | مبادات سے بحدممی استغفار              |
| 199     | المنكوول بين نافشرى ہے                              | 183         | وضوكح بحداستنفغار                     |
| 200     | مبركاانعام                                          | 183         | ثماز کے بعد استنفار                   |
| 201     | کیے کیے کم ۶                                        | 184         | تتجديش استنفاد                        |
| 201     | چندجمو کیفران کے سبدلو                              | 184         | حج کے بعد استغفار                     |
| 202     | سالوال سبب بمنطقبر                                  | 185         | محنا ہوں کومٹا دیئے والے تین عمل      |
| 203     | المنطر قبر كيول فيش آنا الب                         | 185         | مي مَنْيَا لِهُمْ الراستنفار كاتعم    |
| 204     | آخوال سبب:روزعشر کافتی                              | 187         | تیراسب:انبان کے ٹیک احمال             |
| 205     | توال سبب: مِي كَالْمِيْلُمْ كَالْمُعْلِمُ مُعَاصِّت | 188         | جىم ادىعاد كامال ب                    |
| 205     | شفاحت کن لوگول کملیے ہوگ؟                           | 189         | . 1                                   |
| j       | تي ﷺ کي شفاعت مامل                                  | 189         | مرنے کے بعدہے آرام<br>الین کی فیمروجا |
| 207     | كرش كالحريق                                         |             | چھ سبب :مومن کی مومن کے               |

|                |                                                                                                      | منائير | عنوان                            |
|----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|----------------------------------|
| 224            | الشتعاني آزياتے بيں                                                                                  |        | دسوال سبب:الله تعالی کی شانِ     |
| 225            | انبيار آزماتش                                                                                        | 208    | رحمت دمغفرت                      |
| <u> </u><br> - | ساحرانِ فرعون کی آزمائش جس                                                                           | 209    | ا شان رحیمی کے کر شمے            |
| 225            | استقامت                                                                                              | 210    | رىپ خفار كوڭنېگار كاا تىظار      |
| 226            | ا ستا سودا                                                                                           | 211    | @ جندى تيت                       |
|                | سب سے زیادہ مشتش انبیار                                                                              | 213    | انسانی زندگی کی حقیقت            |
| 226            | آ کیں                                                                                                | 214    | ونياامتخان كاه ب                 |
| 227            | نی مُشَالِ رمعها بب کی انتها                                                                         | 4      | النس خوارشات كى تحيل جابتاب      |
| 228            | ني عَيْنَا فِيهِمُ كَلَّ مَا جَرُ البَدِهِ عَالَى عَاجِرُ البَدِهِ عَالَى عَاجِرُ البَدِهِ عَالَمُ ا |        | خواہشات پوری ہونے کی جگہ         |
| 231            | محابدكرام يواثيثة كويمى آزمايا كميا                                                                  | 1      | جث ہے                            |
|                | محابه کرام دی کی راه میں                                                                             | ł      | آ خری چنتی                       |
| 232            | مثقتين                                                                                               | 1      | سب سے ہوی توت                    |
| 236            | صعبتق أكبر بلخاتط برمشقتين                                                                           | A .    | وبيدانوالنكما كرافقات            |
| 239            | سخرتام ما لک بینی پر آز مانش<br>در تا                                                                |        | ا ما لکد کا حسن نہ بیان کرنے ہیں |
| 239            | مام المعظم الوصليف ويشيه يرآز ماتش                                                                   | 1      | ا حکمت                           |
|                | حضرت عبدالله بن زبير برهمتنز کي                                                                      | į      | الاهائي منت کي زندگي             |
| 240            | سنقامت                                                                                               | 1      | دنیا کی مشت میں آخرے ک           |
| 242            | كابرعلائ ويوبند يرأة مائشين                                                                          | 1      | رامت                             |
| 243            | コーレビッゼ                                                                                               | 1      | عقلندا نساثن                     |
| 245            | رُواہشات کی قربائی<br>م                                                                              | 222    | الذات وناست اكام كافوف           |
| Ĺ              |                                                                                                      |        | [                                |

|                        | عنوان                         | ,   | 38                                    |
|------------------------|-------------------------------|-----|---------------------------------------|
| 262                    | من كا عرجير!                  | 247 | ﴿ كونسانكم شرورى ب؟                   |
|                        | ظاہری ملم تکب فائدہ مند ہوتا  | 249 | علم کی فندیلت                         |
| 263                    | الم                           | 250 | ملم کی دونشیں                         |
| 264                    | بدينول کي فلوجي               | 251 | حقیق ملم کونسا ہے؟                    |
| 264                    | اسلی ملم حکر گزاری سکما تاہے  | 251 | دوا كالماهيل ب                        |
| 266                    | عالم ادر بيظم برايزيس موسحكة  | 252 | آ خرت کاهلم کبیرے                     |
| 267                    | اولوالا لباب كون بين؟         | 252 | آج کا دنیا کی سوچ                     |
| 269                    | ودجات الل علم کے لیے جی       | 253 | ونيا كاعلم ركعه والسايغم بين          |
|                        | فابرى ملوم كالحسول بمى دا بحب | 253 | العمت مين كموجانا جهالت ب             |
| 269                    | 4                             | 254 | حن کی ہو جا                           |
| 270                    | ہے<br>املی ملم کی تعریف<br>ب  | 255 | جائزمیت کی جی مدہ                     |
|                        |                               | 256 | مخیل کے بت                            |
|                        | ***                           | 257 | جس کا کھائیٹا اس کے گیت <b>گا</b> ئیے |
| <b>.</b>               |                               | 258 | پڑھے کھے جائل                         |
|                        |                               |     | منعم هیل کو بمولنے والوں کیلیے        |
| ŀ                      |                               | 259 | ا<br>الما كت                          |
| ļ                      |                               | 259 | آن فقاعم فابرى ابيت ب                 |
| <b>₹</b><br><b>t</b> : |                               | 260 | عصد زندگی اور مرورت زندگی             |
|                        |                               | 260 | عالم كامتنام                          |
|                        |                               | 262 | طا گار بیت کی خرورت                   |
|                        | <u> </u>                      |     |                                       |





الْحَمْدُ لِلّٰهِ وَكُنِى وَسَلاَمٌ عَلَىٰ عِبَادِةِ الَّذِينَ اصْطَعَىٰ آمَّا يَعْد: فَأَعُودُ يُاللّٰهِ مِنَ الشَّيْطِنِ الرَّحِيْدِ ( بِسُدِ اللّٰهِ الرَّحْمَٰنِ الرَّحِيْدِ ( ) وَ قَالَ رَسُولُ اللّٰمِنَائِظِيْرُ

«مَنُ اَحَبَّ لِلَّهِ وَ أَبْعَضَ لِلَهِ وَ أَعْطَا لِلَهِ وَ مَعَمَ لِلَّهِ فَعَدُّ اسْتَكُمَلَ الْإِيْمَانَ » (الإوادَورِقْ:٢٨٢٣)

اَوُ كُمَّا قَالَ عَلَيْهِ الصَّلُوةُ وَ السَّلَامُ سُبُحَانَ رَيِّكَ رَبِّ الْعِرَةِ عَمَّا يَصِغُونَ ٥وَسَلَامٌ عَلَى الْمُرْسَلِيْنَ٥ وَالْحَمُدُ لِلّهِ رَبِّ الْعُلْمِيْنَ٥

ٱللَّهُمَّ صَلِّ عَلَىٰ سَهِّدِناً مُعَمَّدٍ وَعَلَىٰ آلِ سَيِّدِناً مُحَمَّدٍ وَبَارِكُ وَسَلِّم

### ایک رہنماحدیث:

ہرکلمہ گوخش کی بیتمنا ہوتی ہے کہ میراائیان کائل ہوجائے، جھے ایمان میں کمال حاصل ہوجائے اوراس کے لیے وہ کوشش بھی کرتا ہے اورجبتو بھی ہوتی ہے کہ میں کون کون سے کام کروں جن سے کہ جھے ایمان کا کمال حاصل ہوجائے، میں کائل موشن بن جاؤں ہے فائید کے بیارے حبیب ساتھ پیٹم نے ایک حدیث مبارکہ میں اس مضمون کو کھولا ہے۔ جسنِ انسانیت نے چند جملوں کے اعدر دریا کو کوزے میں بند کر دیا، جوایمان کائل کے متلاثی ہتے ،ان کے لیے منزل پر کانچنا آسان کرویا۔

wy DECEMBER OF THE

چَانْچِاللّٰہ كَ بِيَار \_ صبيب لِللّٰهِ أَرْشَادِفر مايا: «مَنْ أَمَّتُ لِلْهِ وَ أَبْغَضَ لِلْهِ وَ أَعْطَا لِلّٰهِ وَ مَنْعَ لِلّٰهِ فَقَدِ اسْتَكْمَلَ

الْإِنْهَانِ) (الْمِواوَدِيرَمَ ٣٢٨٣)

و جس نے اللہ کے لیے عبت کی اور اللہ کے لیے غسر کیا اور اللہ کے لیے دیا اور اللہ کے لیے روکا ہی اس نے ایمان کمل کرلیا"

اس حدیث مبارک بیس جارچیزیں بیان کی گئیں جو بندے میں پیدا ہوجا کیں تو اس کا ایمان کمل ہوجا تاہے۔

## 🛈 اللہ کے لیے محبت ہونا

حدیث شریف میں جو پہلی بات بیان فرمائی گئی ہے: ((مَنْ أَحَبُ لِلْهِ )) ''جس نے اللہ کے لیے مجت کی''

محبت کے مختلف انداز ہوتے ہیں:

ہوئی ہے۔ ` .....اور کمجی بیمجت حن و جمال کی وجہ سے ہو تی ہے۔

.... بہمی رومیت فضل و کمال کی وجہ سے ہوتی ہے، کسی کی صفات کی وجہ سے، اچھی

رسنیلی کی وجہ ہے، اچھا خلاق کی وجہ ۔

.... اور مجھی اینے نفس کی وجہ سے۔

.... بمعى علاقے كى وجت-

محریجت کی ایک نسبت ہے کہ ایمان والوں ہے اس لیے محبت ہو کہ بیمیرے اللہ کے بندے ہیں ، بیکلمہ پڑھنے والا ہے۔ اس کو کہتے ہیں اللہ کے لیے محبت ۔ اس میں کوئی دنیا وی غرض وغایت نہ ہو، مقصود فقط اللہ کی رضا ہو۔

### الله کے کیے محبت کا درجہ اور فضیات:

اس نبست سے جومجت ہواللہ کے ہاں اس کا بڑا درجہ ہے۔ یہاں تک کہ حدیث پاک جی قرمایا حمیا: قیاست کے دن سخت دحوب ہوگی، مشکل دفت ہوگا، لوگ پسینے جی ڈویے ہو تکے ، ان جی سے چندلوگ ایسے ہوں کے جواللہ رب العزت کے عرش کے سائے جی ہون محے۔ وہ سات بندے اس دن جوعرش کے سائے جی ہوں گے، ان جی مول کے۔ ان جی مول کے۔ ان جی مول کے۔ ان جی سے دووہ ہوں مے:

(﴿ هُمَّرُ مُتَحَالَةُونَ فِي اللَّهِ ›) ﴿ جَائِحَ الْحَدِيثَ: رَآمَ: ١٩٢٦٣)

''جوالله کی رضا کی کے لیے ایک دوسرے سے مجت رکھتے ہوں گے۔''
ان کی محبت کی بنیادہ بن ہوگی۔ دین کی وجہ سے ایک دوسرے سے محبت رکھنا ، سے
ایسا ممل ہے کہ ای پر قیامت کے دیمنفر ت ہوجائے گی۔ آ ب سوچے اللہ کے ہاں اس
کا کیامقام ہے؟ کہ (﴿ مَنْ أَحَبُ لِلُّهِ )) "جس نے اللہ کے لیے مجبت کَ،۔''

چنانچ ایسے لوگ جواللہ کے لیے مجبت کرتے ہوں، جب وہ ایک جگہ ٹل بیٹ کرتے ہوں، جب وہ ایک جگہ ٹل بیٹ کرتے ہوں، جب وہ ایک جگہ ٹل بیٹ کرتے ہیں اللہ کو یا در کھتے ہیں، اللہ کی با تیں کرتے ہیں، تذکرے کرتے ہیں تو حدیث یا کہ بیل ہے کہ لوگ، «مِنُ بِلَادٍ شَنّی وَ فَلِائِلِ شَنّی » مختلف شہروں سے مختلف تعبیلوں سے ایک جگہ پر اس کیے جمع ہوں کہ اللہ کی محبت اس کی بنیاد ہے۔ تو اس مجت کے ایک جگہ پر اس کے جمع ہوں کہ اللہ کی محبت اس کی بنیاد ہے۔ تو اس مجت کے کہا کہ اللہ اللہ کی معفرت قرما دیتا ہے۔ تو سوچ ہے کہا للہ اللہ کی معفرت قرما دیتا ہے۔ تو سوچ ہے کہا للہ کی نبست سے ہم محبت کریں۔

## الله کے کیے محبت کی پہان:

ہارے مشارکے نے اس مطمول کو پکھ حزید Explain (واضح ) کر دیا ہے کہ اللہ کی محبت آگر ہوتو اس کی پیچال کیا ہے؟ اس کی نشانیاں، اس کی علامات کیا ہیں ۔اپ تو تبین کہ ایک بندہ کہ دے کہ میری محبت تو اللہ کے لیے ہے ۔نہیں، اس کی نشانیاں بنائی کئیں ۔

### بھائی کوفو قیت دینا:

فرمایا کہ جسبہ تمہیں اللہ کے لیے کس ہے عمیت ہونو اپنے بھائی کواپنے او پرفو قیت دو۔ میر پہلی ولیل ہے محبت کی کہ انسان دوسرے کواسپنے او پر ترجیح دیتا ہے اور اپنی ضرور یات میں مبرکر لیتا ہے، اپنے بھائی کی ضروریات میں کوشش کرتا ہے۔

## بھائی کی ضرورت کو پورا کرنا:

دوسری علامت کداگراہے کوئی ضرورت ہوتو اس کی حاجت کواللہ کے ملیے پورا کرنا۔

## بهما ئی کوکلمه خیر کهته رسنا:

اور تیسری بات که خیر کے نکمات کہتے رہنا۔ اچھاد وست وہی ہوتا ہے جوتھیوت کی بات کرتا رہے ، نیک کی بات کرتا رہے۔ موقعہ کل کی مناسبت سے بات سمجھا تا رہے۔ پیٹیل ہے کہ جو ہرا بیچھ برے کام میں آپ کا ساتھی بن جائے۔ نہیں ، آپ اچھا کام کررہے ہیں تو وہ آپ کو Appericiale (تحسین) کرتارہے اورا گرخلطی کررہے ہیں تو وہ ایچھا غدازے اصلاح کرے۔

ویکھیے ایک ہوتا ہے Criticize (تقید) کرنا ،یدایک مختلف چیز ہے۔اور
ایک اصلاح کرنا ہے یہ مطلوب چیز ہے ۔ تو ہمیں فقط تقید تہیں کرنی ، اصلاح کرنی
ہے۔جس نے اصلاح کرنی ہوتی ہے ،اس کے اندرایک در دہوتا ہے ،ایک مجبت ایک
اپنائیت ہوتی ہے ، دہ اجھے انداز ہے بات کرتا ہے ۔ مثال کے طور پر جوان العربیا
ہے ، فجر کی تماز کا وقت ہے اور دہ سویا ہڑا ہے ۔ اب جوانی میں نیند خالب ہوتی ہے ۔ تو
ایک تو یہ ہے کہ باپ آئے اور بڑی محبت کے انداز میں کیے ،اے میرے بینے!
میارے بیج ! اٹھو اللہ کو یا دکر د! اس طرح ہے اب کو نماز کے لیے دگائے ، اس کو
اصلاح کمیں سے کہ اب والد کے لیج کے اندر محبت ہے ، اپنائیت ہے اور ایک در د
اصلاح کمیں سے کہ اب والد کے لیج کے اندر محبت ہے ، اپنائیت ہے اور ایک در د

اور ایک طریقہ بیہ ہے کہ اٹھو! نماز کیوں نہیں پڑھتے؟ مردار سویا پڑا ہے، شرم نہیں آتی۔ اس نے بھی جگایا اور پہلے والے نے بھی جگایا گردونوں میں زمین آسان کا فرق ہے۔ پہلے والے نے اصلاح کی اور دوسرے والے نے فقط Criticist ( تنقید ) کیا۔ اب جس نے تنقید کی اس نے نیچ کے دل میں محبتہ نہیں بڑھائی۔ بلکہ اس نے نیچ کے دل میں اپنامقام گھٹا ویا۔

تو دوست کے ساتھ کلمات خیر کہتے رہنا بداس کی دوئی کا تقاضا ہوتا ہے۔

اظهار محبت كرنا:

پھر فر مایا کہ اس کے ساتھ اظہار محبت بھی کرو۔ چنا نچے حدیث پاک بیں ہے کہ آ دمی کوکس سے اللہ کے لیے محبت ہوتو اس کو بتائے کہ بھائی! ((اِلَّیْ اُحِبُّکُ فِیْ اللَّهِ)) ( کنزالعمال، رقم: ۵-۲۴۸) ''مجھے اللہ کے لیے آپ سے محبت ہے۔''

اور مدیث پاک بن بہی سمجادیا کیا کہ اکرکوئی کے: اِنِی اُحِبُّكَ فِی اللّٰهِ اَوَ اس کے جواب بن كرنا جاہيے:

((اُحَمَّهُ کَ اَکَّذِی اُحْبَهُ تَدِی لُهُ)) (سندانی عنی رقم: ۳۳۴۳) که تخدست د و ذات محبت کرے جس کی وجہ تو جھ سے محبت کرتا ہے۔ بیکٹنی خوبصورت یا تیں ہیں جواللہ کے پیارے مبیب کا تُکھی کے ہمیں سمجھا کیں۔

### خطا كومعاف كرنا:

پھر فرہایا کہ اپنے بھائی کی خطا کو معاف کرتا۔ انسان جب ایک دوسرے Interact (معاملات) کرتے ہیں تو Mistake (فلطی) بھی کر جاتے ہیں۔Humenbeing (انسان) ہیں،خطا ہوجاتی ہے، بھول ہوجاتی ہے۔کی نے ایک اچھی بات کی:

Aliah gives and forgives

Man gets and forgets

"الله دینا ہے اور معاف کر دیتا ہے۔ بندہ لینا ہے اور بھول جاتا ہے"

و ممکن ہے کہ دونوں کا عجبت کا تعلق ہو گر ایک اس بی سستی کر جائے ، فلطی کر

جائے ، آگر اس سے خطا ہو جائے تو اس کی خطا کو اللہ کے سلیے معاف کر دے۔ ور نہ

بعض لوگ ہوتے ہیں ، وہ بات کا بلنگڑ بنا دیتے ہیں، پر کا پر ندہ ۔ بس انہیں تھوڈ اسا
ایشو ملنا جا ہے ، بھائی آگر نیت کھوٹی ہوتو لڑنے جمگڑ نے میں کون ک دیر آئتی ہے۔

ووعور تیں پڑوئ تھیں ، دونوں کے گھروں کے درمیان میں چھوٹی ک دیوار تھی ۔ تو

ان میں سے ایک کام کائ کر کے فارغ ہوتی تھی تو اس دیوار پر کھڑی ہوکر کہتی کہ

آپر وین لڑیں ، تو وہ کہتی کہ لڑے میری جوتی ۔ وہ کہتی : جوتی گئے تیرے سر پر۔ بس

W/ 13832363(29)2332363( @)2440 ° )(2)

يين سايندا بوجاتى ـ

تولانا كون سامشكل بوناب، جانور بزية آرام سے لزيلينے إلى - جس شرائمى جانوروں والى عادتيں بول كى وہ بزية آرام سے جنگزا كريے كا- بال نہ جنگزنا، اينے آپ كو جولڈ كرلينا، Patience بونا، مبركرنا، بيانسانيت ہے تواسينے بھائى كى خطاكومعاف كردينا۔

#### تكلف نەكرنا:

پھرا کیہ علامت ہے ہے کہ تکلف نہ کرنا ، جب محبت ہوتو تکلفات ایکے ٹیل ۔ ٹی علید انسلام نے ارشا وفر مایا:

(رعِبَادُ اللهِ لَيْسُوْا اللَّا بِمُعَكَلِّقِيْنَ )) (شرح سنن ابن اجزام ٢٣٣)
"الله كي بندوا تطف ندكروً"
للنداائي بعائيوں سند بي تكلف مونى جائيد۔

### دعائے خرکرتے رہنا:

پراپ بھائی کے لیے وعائے ٹیرکرنا یہ می تن ہے دوئی کا۔ حد سب پاک میں

آتا ہے کہ دوست کی دعا دوست کی پیٹے بیجے اللہ تعالی قبول فرماتے ہیں۔ علا لے لکھا

ہے کہ اس حدیث پاک میں ٹیک اور بدکا کہیں تذکرہ نہیں کہ ٹیک دوست دعا کر ہے گا

تو تبول کریں ہے ، فقظ دوست کا تذکرہ ہے ۔ تو معلوم ہوا کہ ٹیک بخت ہونا اپنی جگہ،

کی ذکہ جیت میں خلوص ہوتا ہے ، اس خلوص کی وجہ سے اگر دوست کیوٹھ چیجے دعا کریں

ہے ، اللہ تعالی اس دعا کو قبول فرمالیس ہے ۔ تو ہم ایک دوسرے کو دعا وی میں ہی یا د

رکھیں ۔

### زياده توقعات نه باندهنا:

اور ایک بات کہ اس کے ساتھ زیادہ امیدیں نہ بائر میں یعن نوگ ذرا قریب ہوئے میں و Overexpectations (زیادہ توقعات) رکھنا شروع کر ویتے ہیں۔ جہال توقعات زیادہ ہوں گی ، دہاں پھر مایوسیاں بھی ہوں گی۔

## يهما ندگان يدهن سلوك كرنا:

اور آخری بات بید کہ اگر وہ فوت ہو جائے تو اس کے پیماندگان کے ساتھ ہمی حسنِ سلوک کرتا۔ چنانچہ ہمارے اکا ہر کی زند کیوں میں بیر بات کھی ہے کہ انہوں نے اللّٰہ رب العزت کی رضا ہے جن سے محبت کی ، ان کے فوت ہوجائے کے بعد جا لیس سال تک ان کے پیماندگان کے ساتھ حسنِ معاملہ دکھا۔

اس کو کہتے ہیں مَنْ اَسَعَبَ لِلَّهِ جواللہ کے لیے عبت کرے۔ تو ہماراتعلق اللہ کے لیے ہو ہماراتعلق اللہ کے لیے لیے ہو بھیوں کی بنیا واللہ کی ذات ہوگی۔ جس نے بید پہلا قدم اٹھا لیا اس نے بوں سمجھیں کہان چار میں سے ایک چیز کو حاصل کرلیا۔

# ﴿ اللَّهُ كَ لِيهِ لِعُضْ رَكُمُنا ﴾

ا در دوسری بات که

### ﴿ وَ ٱبْغَضَ لِلّٰهِ ﴾ " الله کے لیے بخض رکے"

سمی سے ناراض ہویا بغض رکھے تو بھی اللہ کے لیے۔اب یہ بات بہت نازک ہے،مشکل سے بچھنے والی ہے۔ پوائٹ میہ ہے کہ جواللہ کا بندہ ہے۔اس کے ساتھ اللہ کامحبت کی وجہ سے بتعلق کی وجہ سے ،ایک انسا نیت کا تعلق تو ہونا ہی جا ہے۔مثل کا فر

مجی ہے تو آگر ہات کرنی پڑے تو انسان ایکھا عمازے کرے ، کھلے چیرے ہے ہات کرے ۔ الفاظ کا چنا و الیا ہو کہ دل میں محبت بڑھے ، بھی تو وہ دور بھا کے گا۔ آج تو وہ اسلام قبول کرے گا اور اگر تنوریاں چڑھا کر ملیں کے تو وہ دور بھا کے گا۔ آج تو چھوٹے ہے ۔ بچھوٹے ہے ہے کہا تا در بھی کو تا داخل ہو کہ کے موادہ موسات ) ہوتے ہیں ۔ کہ یدد کھنے والا جھے تھیک طرح کے اندر بھی والا جھے تھیک طرح کے اندر بھی دیاتو جھورانسان تو میچور ہوتا ہے۔

انسانیت کی تکریم ضروری ہے:

شریعت نے بیکھا کہ دیکھو! ایٹھے انداز سے گفتگو کرتا اور کیلے چیزے سے ملتا ہیہ ہرانسان کا حلّ ہے،مسلمان ہو یا کافر۔ سینے! قرآن عظیم الشان، اللہ تعالی ارشاد فرماتے ہیں۔

﴿ وَ مُولُوا لِلنَّاسِ حُسِمًا﴾ (البَّرة ۸۳۰۶) ''انسانوں کے ساتھ الجیجے اندازے مختلوکرؤ' اب انسان تو کوئی بھی ہوسکا ہے۔ میکردوسری ہات قرمانی کدا کرتم انسانوں سے مُختلوکرو۔

﴿ وَلَا تُصَعِّدُ عَنَّكَ لِلنَّاسِ ﴾ (الممان: ١٨)

" كُولُوكُول مع كُفْتُكُوك لِلنَّاسِ ﴾ (الممان: ١٨)

" يوريال بي ها كرفع من بات كرفي سي كيارية (آن كي آيتي بيل 
توريال بي ها كرفع من بات كرفي سي كيارية (آن كي آيتي بيل 
تويدو بنيا وي جيزي بي اتو برا ثبان كرفي مسلمان بويا كافر بوء اثبان بوف في المعالي المويا كافر بوء اثبان بوف كي المرابع الكرابي كي المرابع كي المرابع كي الكرابع )

كاف المعالي كوكية إلى Respect of Humanity (اثبانيت كي تحريم)

## محبت كاتعلق صرف مومن سے ہو:

ہاں اگر وہ انسان مومن ہے تو اب اس کے ساتھ محبت کا تعلق ہے۔ چنا نچہ شریعت نے کہا کہ کا فر کے ساتھ آپ کار دہار کرسکتے ہیں، کین دین کر سکتے ہیں، محبت کا تعلق مت رکھیں۔ اس کی مثال یوں جھیں کہ ایک آ دی برنس کرتا ہے تو اس کے پانچ سو سمٹر ہیں، گر پانچ سو سمٹر ہیں ہوتی ہے۔ وہاں انسان دل کی باتوں کوشیئر کرتا ہے اور اس کی باتوں کو قبول کرتا ہے اور اس کی باتوں کوشیئر کرتا ہے اور اس کی باتوں کوشیئر کرتا ہے اور اس کی باتوں کو قبول کرتا ہے اور اس کی باتوں کوشیئر کرتا ہے اور اس کی باتوں کوشیئر کرتا ہے اور اس کی باتوں کو قبول کرتا ہے۔ شریعت نے کہا کہ Close Circle میں دائر سے دائر سے میں دائر سے میں دائر سے دائر سے میں دائر سے میں دائر سے میں دائر سے 
چارشم کے لوگوں کی دوستی سے بھیں:

اس کیے قرآن مجید میں کہا کہ چندلوگوں سے تم ذرا احتیاط برقو۔ کونسے لوگ ں؟

(۱) کافر:

فرمايا:

﴿ لَا يَتَنْخِذِ الْمُومِنُونَ الْكَافِرِينَ الْكَوْلِمَاءَ مِنْ دُونِ الْمُومِنِينَ ﴾ (المران:١٨)

'' نہ بنا کیں موس کا فروں کو دوست سوائے موشین کے'' قرآن جمید کی آیت ہے، روانگ ہے بید کہ انجان والوں کو زیب نہیں دیتا کہ وہ ایمان والوں کوچھوڑ کر کا فروں کے ساتھ دوی کریں ۔ تو عمیت کا تعلق ہم ان سے ٹیس

رکھ سکتے ، محبت ہوگی تو ان کے طور طریقے اپنائیں گے ادرائیے طریقوں کو چھوڑیں گے۔ تو شریعت نے اس کے اوپرا کیک ٹین لگا دیا کہ تمہارے Interaction ( حد ) ہے۔ تم ان کے ساتھ کام کر و ، کاروبار کر تعلقات کار) کی limitation ( حد ) ہے۔ تم ان کے ساتھ کام کر و ، کاروبار کروہ تمہیں جوان کی ضرورت ہے ، ضرور پوری کروہ گرمجت کا تعلق فظ اللہ کے مائے والوں سے جو تا جا ہے ۔ بیتمہارے اللہ کے دشمن ، بیتمہارے پیارے رسول اللہ کے دشمن ، بیتمہارے دوست کہاں ہے ہو سکتے ہیں؟ آج تو بیٹا ہے باپ کے مخالف کے ساتھ تھوڑی دیر کھڑا ہو کر بات کر لے تو باپ اس سے تاراض ہو جا تا ہے ۔ اللہ تھائی کو بھی اچھامیس لگتا کہ بندے میرے موں اور جومیرے دشمن ہیں ان سے مجبئیں کرتے ہمی اچھامیس لگتا کہ بندے میرے موں اور جومیرے دشمن ہیں ان سے مجبئیں کرتے ہمی اچھامیس لگتا کہ بندے میرے موں اور جومیرے دشمن ہیں ان سے مجبئیں کرتے ہمی اجھامیس لگتا کہ بندے میرے موں اور جومیرے دشمن ہیں ان سے مجبئیں کرتے ۔

اب اَبْسَعُصَ لِلْلَهِ کی باؤنڈری میں سب سے پہلے کافر ہیں کہ ہم ان سے تھوڑا الگ ہوئرر ہیں۔ توکس لیےالگ ہور ہے جیں؟ اللہ کے لیے ہور ہے جیں۔

### (۲) ظالم

.... پھرد دسرا ظالم کہ فالم کوئی ہمی شخص ہوہ میں اس کے ظلم میں اس کا ساتھ تہیں ا دیتا۔ صدیت پاک میں ہے کہ جو ہندہ فالم کے ساتھ جا اور اس کو پاچہ ہے کہ بید فالم ہے ، قیامت کے دن وواس حال میں اشھے گا کہ ایمان سے خالی ہوگا۔ تو خالم کا ساتھ میں دینا مظلوم کا ساتھ ویتا ہے۔ اب ہم ظالم کے ساتھ سے چھپے ہٹ رہے ہیں ، بننے کی وجہ کیا ہے؟ اللہ کے ساتھ ۔

### (٣) فاسق:

تیسرا فرمایا کہ فاسق و فاجر بند و به تواس کے ساتھ بھی محبت کاتعلق مت رکھو!اس

لیے کہ جوفات اور فاجر ہے وہ تمہارا و فادار کہاں ہوگا؟ اور ہم توروزانہ دان میں ایک مرتبہ اللہ کے سائنے وعدہ کرتے ہیں۔ ہم میں سے ہربندہ جوعشا کی نماز پڑھتا ہے وہ وتر میں کیا کہتا ہے؟

وَ يَخْلُمُ وَ يَتْرَكُ مِنْ يَغْمِرُكُ وَ يَخْلُمُ وَ يَتْرَكُ مِنْ يَغْمِرُكُ

''اے اللہ! ہم نے خلع حاصل کرلی (الگ ہو میں) ہم ترک کر دیا ہراس بندے کے تعلق کو جو فاجر ہے''

توروزانہ ہاتھ باندھ کے اللہ کے سامنے اقرار کرتے ہیں کہ ہم بروں سے دو تی نہیں لگا کیں گے۔ہم اچھوں سے دو تی نگا کیں گئے۔

(۴) بدعی:

اور چوقحافخض جس سے الگ رہنے کا تھم ہے وہ ہے بوٹق ۔ کیونکہ صدیت پاک میں آتا ہے: جس فخص نے بدعتی کی تعظیم کی اس نے اسلام کے گرانے میں مدو کی ۔ تو جمیس بدعتی ہے بھی محبت کا تعلق نہیں رکھنا ۔

برائی سے نفرت ہوبرے سے نہیں:

محراس کا بیدمطلب نہیں کہ دل میں نفرت ہو، دل میں نفرت نہیں ہونی چاہیے۔ جولوگ کچا بیاز کھاتے ہیں تو منہ کے اندرا کیک بری سی مہک آجاتی ہے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ میں کیا بیاز اس لیے نہیں کھا تا:

> ﴿ إِنِّي ٱكْرُكَ رِيْعَهَا ﴾ (مسلم، رقم: ١٢٨٣) \* ميں اس كى بد بوكونا ليند كرنا ہوں''

አለው የተመሰው የሚያለው የሚያለ

تو يهال سے محدثين نے تحت نكالا ، ينبيل فرمايا كديس بيازكونا بسندكرتا مول ،

فرمایا میں اس کی بد بوکو ناپیند کرتا ہوں ،اس کا مطلب بیے کہ برے سے نفرت نہیں ،اس کی برائی سے نفرت ہونی چاہیے۔ کسی وقت بھی وہ برائی کو چھوڈ سکتا ہے۔ چنا نچہ ہمارے مشارکخ انڈ کی رضا کے لیے ایک دوسرے سے تعلق رکھتے ہتھے۔

## الله کے لیے محبت اور بغض کی مثال:

حضرت خواجہ نظام الدین اولیا پیشانیہ مجلس میں نعت اور اس قتم کے اشعار سنا

کرتے ہے ، اس کو تفل سائ کہا جاتا تھا۔ جب اشعار پڑھے جاتے تھے تو کچھ سالکین

ک اور حال بھی طاری ہوجاتا تھا، اللہ اللہ اللہ اب اگر حال طاری ہوا تو وہ قو معذور

ہے، مگر شریعت تو کہتی ہے کہ بھی تم اس طرح سے بے قابو شہور اس کو روکتی ہے
شریعت ، ورنہ تو ہے تا بوہوکر سادے تاہیخ لگ جا کیں سے نے تو شریعت نے اس کے
اور ایک حدلگا دی کہتم روکو جنتا تم روک سکتے ہو۔

چنانچدان کے زمانے میں ایک محسنسب اعلیٰ سے ، ان کا نام تھا قاضی میا والدین سامی محلظہ ۔ حکومت نے ان کو متعین کیا تھا کہ تم جہاں کہیں بھی خلاف شرع بات دیکھواس کوروک دو فواجہ نظام الدین اولیا رُحافظہ کی جب کہیں محفل ہوتی تو قاضی ضیاء الدین وَحِافظہ دہاں بھی خلاف ہوتی تو قاضی ضیاء الدین وَحِافظہ دہاں بھی جاتے اور محفل کو برخاست کروا دیتے ۔ ادب کا خیال رکھتے محافظہ دہاں بھی محلفہ استاخی ) نہیں کرتے ہے ان کو نری سے کہددیتے ہے کہ محتی کہاں برخاست کردوتو وہ کردیتے ۔اب دہ جوم یدین ہے ، ان کو بردا خصر آتا کہ جارے حضرت کے کام میں وخل اندازی۔ پرخود نیس اڑنے ، مرید اڑاتے ہیں ، جارے حضرت کی محفل کو کون شم کروایا۔

الله کی شان دیکھیں کہ خواجہ نظام الدین اولیا میں ہے گئے کو خبر ملی کہ قامنی ضیاءالدین سنامی میں نظام ہو مسکتے۔ کوئی ہم جیسا ہوتا تو کہتا کہ دیکھو ہماری کرامت ، دیکھو یہ ہم

ے خالفت کرتا تھا ، اللہ نے اس کو بھار کر دیا اور ذکیل کر دیا۔ ہم کرامتیں بیان کرر ہے ہوتے اور خواجہ نظام الدین اولیا مُوالیہ کو جب پید چلاتو انہوں نے سوچا کہ (﴿ حَقُّ الْمُسْلِمِ عَلَى الْمُسْلِمِ حَمْسٌ) ﴿ ابن باجِ، رَمْ اسْتَا) ''مومن کے مومن بریانچ حق ہوتے ہیں''

ایک اس میں عیادة المریقی ہے۔ اگروہ بیار ہوتو اس کی عیادت کرنی چاہے۔ تو خواجہ نظام الدین اولیا میں بیٹے عیادت کے لیے تخریف نے مجے۔ اب تاضی ضیاء الدین سامی میں بیٹے لیٹے ہوئے ہیں اور آخری آخری وقت ہے۔ درواز و کھنگھتایا گیا۔ جو خادم تھا اس نے آکے ویکھا کہ خواجہ ساحب کھڑے ہیں۔ اس نے جا کر قاضی صاحب نے صاحب نے ہیا۔ آپ سے خواجہ صاحب لیے آئے ہیں تو قاضی صاحب نے کہا کہ دیکھو بھائی! میری ان سے بعض مسائل میں اختلاف رائے ہو۔ تو جس بندے سے بھی تھوڑ ااختلاف رائے ہوتو اس سے آخری وقت میں طول گاتو طبیعت بندے سے بھی تھوڑ ااختلاف رائے ہوتو اس سے آخری وقت میں طول گاتو طبیعت کے اندر تکڈر آئے گا۔ تو میں ابنی میکھوئی میں خلل نہیں ڈالنا چاہتا، ان سے جا کر معذرت کردو کہ میں اس وقت نہیں ال سکتا۔ میر آخری وقت ہے بس مجھے وجسوع معذرت کردو کہ میں اس وقت نہیں ال سکتا۔ میر آخری وقت ہے بس مجھے وجسوع المی الملک کے ساتھ مرنے دو! اس اللہ کے ساتھ میں خلل نہیں جن خلل نہیں اپنی میس فل کا وقت ہے، میر ا آخری وقت ہے، میں اپنی میسوئی کا وقت ہے، میر ا آخری وقت ہے، میں اپنی میسوئی کا وقت ہے، میر ا آخری وقت ہے، میں اپنی میسوئی کی فلل نہیں پند کرنا تو آئے میر بانی فرما کیں ، میں نہیں شل سکتا۔

تو خواجہ صاحب نے آگے ہے جواب دیا کہ قاضی صاحب سے کہوکہ جن معاملات میں مجھے ان سے اختلاف ہے، میں ان سے توبہ کرنے کے لیے حاضر ہوا ہوں۔ جب خواجہ صاحب کا یہ بیغام قاضی ضیاء الدین سنائی مجھالا کو کا بیجا ہے جی کے ایس کے جی کہا ہے کہا ہے جی کہا ہے کہا

کے میری چار پائی سے دروازے تک میرالهامہ نچھا دوا درخواجہ صاحب کو کہو کہ اس پر جوتوں کے ساتھ چلتے ہوئے آئیں۔ تو معلوم ہوا کہ اس اختلاف کی بنیاد فقظ اللہ کا وین ہے اور کوئی نفر تیس نیس ہیں۔ یہ ہمارے اکابرے طریقے تھے کہ اختلاف رائے کے باوجود دل میں ایک دوسرے کے ساتھ اتنا اخلاص ہوا کرتا تھا۔ آج تو ہم ذرای بات برایک دوسرے کے ساتھ ویٹمنی بیدا کر لیتے ہیں۔

ی توفر ایا: مَنُ اَحَبَ لِللهِ جوالله کے لیے محبت کرے و آبْفَطَ بِللهِ اورا کردل میں بغض ہوتو وہ بھی کس لیے اللہ کے لیے جس نے بیدو کام کر لیے یوں سمجیس کہ اس نے نغٹی پرسدے (آدھا) اپنی منزل کو طے کرایا۔

## 👚 اللہ کے لیےعطا کرنا

ا در تیسری بات فرمانی که

﴿ وَ أَغْطَا لِلَّهِ ﴾

'' كەاڭرىكى كودى تو بھى الله كے كيے ديے۔''

چنانچہ ہم بال کوٹری کریں تو انڈے لیے ٹری کریں۔ اگراس ٹری کرنے میں ونیا کا نام مطلوب ہوگا تو اس کو انڈ کے ہاں قبول ٹیس کیا جائے گا۔ اگر ہم ٹری کریں اور دوسرے پراحسان جنلا کیس تو ہم نے اپنے صدیقے کوضائع کرلیا۔ ﴿ لاَ تُنْبِطِلُوْ اَ صَدَقَاتِ کُمہُ بِالْمَنْ وَالْاَذْبِی ﴾ (البقرة:۲۲۳)

''اے ایمان والو!اپنے صد قات گواحیان جبلا کرضائع مت کرو'' تو اعبطیا لیلیہ ، دیں تو بھی اللہ کے لیے دیں۔ چنانچے ایک دووا تعات من لیس

و الصطف من الرين و من المدس سيارين - چند چيد بيد روزات سال مار تا كه بات اليمي طرح سيدوا شنح موجاسة - (38) \*(38) \*(38) \*(38) \*(38) \*(38) \*(38) \*(38) \*(38) \*(38) \*(38) \*(38) \*(38) \*(38) \*(38) \*(38) \*(38) \*(38) \*(38) \*(38) \*(38) \*(38) \*(38) \*(38) \*(38) \*(38) \*(38) \*(38) \*(38) \*(38) \*(38) \*(38) \*(38) \*(38) \*(38) \*(38) \*(38) \*(38) \*(38) \*(38) \*(38) \*(38) \*(38) \*(38) \*(38) \*(38) \*(38) \*(38) \*(38) \*(38) \*(38) \*(38) \*(38) \*(38) \*(38) \*(38) \*(38) \*(38) \*(38) \*(38) \*(38) \*(38) \*(38) \*(38) \*(38) \*(38) \*(38) \*(38) \*(38) \*(38) \*(38) \*(38) \*(38) \*(38) \*(38) \*(38) \*(38) \*(38) \*(38) \*(38) \*(38) \*(38) \*(38) \*(38) \*(38) \*(38) \*(38) \*(38) \*(38) \*(38) \*(38) \*(38) \*(38) \*(38) \*(38) \*(38) \*(38) \*(38) \*(38) \*(38) \*(38) \*(38) \*(38) \*(38) \*(38) \*(38) \*(38) \*(38) \*(38) \*(38) \*(38) \*(38) \*(38) \*(38) \*(38) \*(38) \*(38) \*(38) \*(38) \*(38) \*(38) \*(38) \*(38) \*(38) \*(38) \*(38) \*(38) \*(38) \*(38) \*(38) \*(38) \*(38) \*(38) \*(38) \*(38) \*(38) \*(38) \*(38) \*(38) \*(38) \*(38) \*(38) \*(38) \*(38) \*(38) \*(38) \*(38) \*(38) \*(38) \*(38) \*(38) \*(38) \*(38) \*(38) \*(38) \*(38) \*(38) \*(38) \*(38) \*(38) \*(38) \*(38) \*(38) \*(38) \*(38) \*(38) \*(38) \*(38) \*(38) \*(38) \*(38) \*(38) \*(38) \*(38) \*(38) \*(38) \*(38) \*(38) \*(38) \*(38) \*(38) \*(38) \*(38) \*(38) \*(38) \*(38) \*(38) \*(38) \*(38) \*(38) \*(38) \*(38) \*(38) \*(38) \*(38) \*(38) \*(38) \*(38) \*(38) \*(38) \*(38) \*(38) \*(38) \*(38) \*(38) \*(38) \*(38) \*(38) \*(38) \*(38) \*(38) \*(38) \*(38) \*(38) \*(38) \*(38) \*(38) \*(38) \*(38) \*(38) \*(38) \*(38) \*(38) \*(38) \*(38) \*(38) \*(38) \*(38) \*(38) \*(38) \*(38) \*(38) \*(38) \*(38) \*(38) \*(38) \*(38) \*(38) \*(38) \*(38) \*(38) \*(38) \*(38) \*(38) \*(38) \*(38) \*(38) \*(38) \*(38) \*(38) \*(38) \*(38) \*(38) \*(38) \*(38) \*(38) \*(38) \*(38) \*(38) \*(38) \*(38) \*(38) \*(38) \*(38) \*(38) \*(38) \*(38) \*(38) \*(38) \*(38) \*(38) \*(38) \*(38) \*(38) \*(38) \*(38) \*(38) \*(38) \*(38) \*(38) \*(38) \*(38) \*(38) \*(38) \*(38) \*(38) \*(38) \*(38) \*(38) \*(38) \*(38) \*(38) \*(38) \*(38) \*(38) \*(38) \*(38) \*(38) \*(38) \*(38) \*(38) \*(38) \*(38) \*(38) \*(38) \*(38) \*(38) \*(38) \*(38) \*(38) \*(38) \*(38) \*(38) \*(38) \*(38) \*(38) \*(38) \*(38) \*(38) \*(38) \*(38) \*(38) \*(38) \*(38) \*(38) \*(38) \*(38) \*(38) \*(38) \*(38) \*(38) \*(38) \*(38) \*(38) \*(38) \*(38) \*(38) \*(38) \*(38) \*(38) \*(38) \*

### خلوصعمل ہوتو ایبا؟

ایک دفیدرفاع عامد کے لیے کوئی کام کرنا تھا تو جو حاکم وفت تھا ہیں نے ایک عالم کو کہا کہ بھتی! آپ ذرامسجد میں توگوں کو متوجہ کریں کہ مخیر حضرات اس میں حصہ والیس اور ہم اس کام کو ، اس پر وجیکٹ کو کرلیس ۔ چنا نچہ وہ عالم جو تھے انہوں نے بیان کیا اور لوگوں کو ترخیب دی۔ ابوعم نجیرانہوں نے اس کو کہا کہ بھتی! میں تہریس دولا کھ درہم اس مقصد کے لیے دیتا ہوں۔ وہ ہوئے وہ توش ہوگئے۔

اگل نماز کے وقت میں وہ پھرلوگوں کو تھیب دیے کھڑے ہوئے تو انہوں نے بات کرتے کرتے ان کا تذکرہ کر دیا، دیکھولوگوا اس میں فرج کروا دیکھوا ابو عمر نجر نے بھی اس کے لیے دولا کھ درہم دیے ہیں۔ جب انہوں نے برکہا تو ابو عمر نجر کھڑے ہوگئے اور کھڑے ہوگئے دولا کھ درہم دیے ہیں۔ جب انہوں نے برکہا تو ابو عمر نجر کھڑے ہوگئے اور کھڑے ہوگئے کہ بی وہ میں نے آپ کو دے تو دے لیکن میں نے اپنی والدہ سے مشورہ نہیں کیا تھا، تو میر سے ذہن میں آرہا ہے کہ جھے ان سے مشورہ ضرور کرنا چاہیے تھا، تو آپ مہر بانی کرے جھے والیس کر دیں۔ اب یہ جج ب بات کہ ایک وقت میں تو اتفاء تو آپ مہر بانی کرے جھے والیس کر دیں۔ اب یہ جج ب بات کہ کر ونو لوگوں کے ول میں بجائے جہت ہو ہے کے النا مجیب کی بات پیدا ہوئی۔ اور کر ونو لوگوں کے ول میں بجائے جہت ہو ہے کے النا مجیب کی بات پیدا ہوئی۔ اور عالم صاحب بھی مجمع کے سامنے نہ بھی نہیں کر یکھے تھے۔ چنا نچے انہوں نے دولا کھ جو علی والیس کر دیے۔

اب جب بوراجمع چلاگیا تو ابو عرنجیرد وبارہ اس کے پاس میے، انہوں کہا کہ دیمومیرے بھائی! تم نے لوگوں کو ترخیب کے لیے سے بات بتائی لیکن میرے مل کو تو تم نے ضائع کرنا تھا۔ اس لیے میں نے لوگوں کے سامنے واپس لے لیا تا کہ لوگ

THE VERY AND THE VERY AND THE PARTY OF THE P

اس کو بہتد نہ کریں۔ آب وہ چلے گئے ، میں اللہ کے سلیے دو لا کھ درہم پھر دے رہا ہوں۔ تو انٹا اہتمام کرتے ہتے کہ جاری ان ہاتوں کا کسی کو پیھ ہی نہ چلے۔ ہمیں اجر فقط اللہ سے جاہیے۔

## عمل کی ہے منٹ دنیامیں:

یہ جولوگ تعریف کرتے ہیں نامیہ بھی اس کمل کی میمنٹ ہوتی ہے۔! س کا اجرماتا ہے یاشہرت مل جانا ، یافا کدے کی نمیت کرنا میسب اجر ہے۔ جب کسی نے تعریف کر لی تو اب اللہ کے ہاں اس کا کوئی اجرنیس ۔ ونیاش Payoft (اوز) ہوگیا۔

اس کیے عالم آئے گا، شہیدآئے گا، اللہ فرمائیں ہے، تو چاہتا تھا، تھے بڑا عالم کیس فیقٹ پیسل تھے کہا جاچگا، ہمارے پاس اب پھوٹیں ہے۔اب دیکھیے انتخابرا عمل انسان اس کیے تو قبیس کرتا کہ انسان آئے سے تعوژی کی تعریف کردے۔ کی نے اچھا کہدیا کس نے نیک کہ دیا تو یہ ہمارے عمل کا اجرتو نہیں ہے۔اس لیے بے طبع ہو کر عمل کریں کہ لوگوں سے طبع تی نہ ہو کہ دہ ہمارے اعمال پر ہماری تعریفیس کریں

## مخلص کون ہوتا ہے؟

چنانچ فقرابوالید سرقدی میشانی ہے کی نے کہا کہ معرت افلاس کے بارے میں براپڑھتے ہیں مثال دے کے سمجھا کیں فلص کون ہوتا ہے؟ انہوں نے کہا کہ بھی ! میں براپڑھتے ہیں مثال دے کے سمجھا کیں فلص کون ہوتا ہے؟ انہوں نے کہا کہ بھی اس نے کہا: ہی بھی بکریاں چراتے ہوئے بھی نماز کا وقت آیا؟ تی ، تو پھر کسے پڑھتے ہو؟ اس نے کہا کہ مصلی بچھا کے پڑھتا ہوں ، اروگر د بحر یاں چررہی ہوتی ہیں۔ اچھا جب تم نماز پڑھ لیتے ہوتو کیا تبہارے ول نس برطع ہوتی ہے کہ برای میری تعریف کریں گی۔ اس نے کہا کہ طبع تو کوئی نیس برای تعریف کریں گی۔ اس نے کہا کہ طبع تو کوئی نیس بکریوں سے درمیان بیٹھ کر عماور اسے بکر یوں سے درمیان بیٹھ کر عماور اسے بکر یوں سے تعریف کی کوئی تو تع نہیں ہوتی تلفی بندہ او گول کے میری عماوت کریں اور اسے بکر یوں سے تعریف کی کوئی تو تع نہیں ہوتی تلفی بندہ او گول کریں ۔ یہ جاتھ میں بیٹھ کرعبادت کرتا ہے اور اسے کوئی تو تع نہیں ہوتی کہ لوگ میری عماوت کریں۔ یہ جاتھ کے لیے کرتا۔

وه ميرانام جامتاہے:

سعد بن ابی وقاص معلیہ نے جب مدائین کو فتح کیا تو انہوا نے

Announcement (اعلان) کروایا کہ جس مجاہدے بیاس جو مال فنیمت ہے وہ سب لاكرايك جكه جمع كروائ تاكهم استقسيم كريل دلوك مال غنيمت جمع كروان لگ مجئے۔ بین دن گزر مجئے محسوس بیہوا کہاب اور کسی کے یاس کچھنیں ۔ توسعد بن انی دقاص میشد بیشے ہوئے ہیں ایک توجوان آیا،جس کے کیڑے بڑے معمولی سے محسوس ہوتے تھے۔ مالی اعتبار ہے اتنا امیر آ دی نظر نہیں آتا تھا۔معمولی کیڑے ، پھٹے ہوئے کپڑے بہنے ہوئے تھا۔اس نے ایک کپڑے ہیں پچھے کپیٹا ہوا تھا، وہ لے کر آیا اور کہنے لگا کہ امیر قافلہ میر میں آپ کو دینے کے لیے آیا ہوں۔جب انہوں نے اسے کھولاتو اس کے اندر دشمن باوشاہ کا تاج تھا کو بااس مجاہد نے اس باوشاہ کوٹل کیا اوراس کا تاج اس کے ہاتھ میں آھمیا تکرلوگوں کواس کا بیتہ بی نہیں تھا۔ اگر بیجا برجا ہتا تواس کواہیے یاس رکھ لیتا اور ساری زندگی اس کے ہیرے اور موتی کاٹ کاٹ کر ﷺ كرا بني زندگي شات كي كرارتا، كيونكه بادشامول كے تاجول ميں تو يزے برك ڈ ائمنڈ ہوتے تھے۔ جب اس سادہ سے سیابی نے وہ دیا تو سعد بن انی وقاص میشاہ ہوے چیران ہوئے کہ کسی کو پیتہ ہی نہیں اوراتی فیتی چیزاس نے لا کرخود ہی دے دی۔ سعد بن ابی دقاص مینید نے اس سے بوجھا کدا ہے جاہد! تیرا نام کیا ہے؟ جب اس ے یو جھا کہ تیرا نام کیا ہے تو اس نو جوان نے والیس کے لیما پنارخ پھیرا اور دالدم والهيي كى طرف افھا كر كہنے لگا: جس الله كى رضائے ليے سيتاج لاكرآپ كو دالپس ويا و دمیرامجی نام جانتا ہے ،میرے باب کا نام بھی جانتا ہے۔ میہوتا ہے اللہ کے سلیے \_t /



# ﴿ الله کے کیےروکنا ﴾

اور چوتھی بات

﴿وَ مَنَعَ لِلَّهِ﴾

"اورا گرنددیااورمنع کیا توده بھی اللہ کے لیے"

اب الله کے لیے منع کرنا کیا مطلب؟ والد ہے، چیے دیے ہیں، ہوات ہے،
سٹیٹس ہے، سب پچھ ہے، اب ہوی بیچ کہتے ہیں کہ تی گھر میں ٹی دی ہو، ہم
فرا مے فلمیں دیکھیں۔ وہ کہتا ہے ہیں، پچ افرا ہے اور فلمیں و کھتے کے لیے میں ٹی
دی نیس کے کردے سکتا۔ اب اس کے پائی مخبائش ہے، وسائل ہیں گرتاں کررہا ہے
تو اس نہ کرنے کا مشاکیا ہو؟ الله کی رضا کہ ایک جیز جو فقصان دو ہے ہیں آپ کو
نیس لے کردینا۔ بیٹا جا ہتا ہے کہ اس کے پائی سیڈین کا انبار لگا ہو، والد کہتا ہے کہ
نیس ، بیٹا! حیرے پائی جوی ڈی آئے گ ، پہٹے میں دیکھوں گا ، محمول گا موہ موہ کے اللہ
(منظور) کروں گا تو تم لاؤ مے ورنہ کیس۔ اب باپ نے منع کیا تو کس کے لیے؟ اللہ
کے لیے۔ اورایسا کرنا عبادت ہے۔

## ا كابر كى مثاليس:

چنانچہ ہمارے اکا ہرا گرمنع کرتے ہتھے کی بات پر تو اللہ کی رضا کے سلے مُنع کرتے تھے۔

WWW.DESIGNOUNCES, WOLDDIESS, COM

حرج ہے لوگوں بیں تقتیم ہی کرنا ہے تا۔انہوں نے کہا کہ ٹیس اوہ جو تقتیم کرتے ہوئے حمیس خوش ہوآئے گی۔وہ بھی تو فائدہ اٹھانے والی بات ہے۔ بیس چاہتا ہوں کہ مالِ تغیمت میں میری بیوی انتا بھی فائدہ ندا تھائے۔آپ بتاہیئے کہ عوام الناس کے مال بیس اتنی احتیاط! بیواقی ان حضرات کا حصہ ہے۔ تو منع کیا تو کس لیے کیا؟ اللہ کے لیے کیا۔

● .... رات كا وقت ب، سيدنا عمر والله ح افع جلا كركو كى اسك بنا رب إي \_ يعنى امور مملکت کا کوئی کام تھا جو دہ لکھ رہے ہیں تھے بیٹے ہوئے۔ دروازے پر دستک مولى رعم والفوظ نے درواز و محولا۔ انہوں و مکھا کرسید ناعلی والفظ کھڑے ہوئے ہیں۔ ایک دوسرے کو لے۔ بھائی کیے تشریف لائے ؟ انہوں نے کہا: می آپ سے سلنے ك ليرة يابول ربع جما كرديي على الني ك ليرة يت بيريا كوفى امويملكت كاكونى کام ہے؟ توعلی ﴿ اللّٰهُ نِے جواب دیا کرنیں ہیں تو آب ہے ویسے ہی گئے کے لیے آیا ہوں۔ جب بیجواب سٹا تو عمر طافیز نے مجموعک مارکرچراغ کو بھجا دیا۔علی طافیز بڑے جران ۔ سیدناعلی نظاف نے فرمایا: عمر ظافؤا مہمان کے آنے پر دوشی کیا کرتے ہیں بجمایا توخیس کرتے مر واللؤ نے جواب دیا: اے ملی ڈاٹھا! آپ نے می کہا،مہمان کے آنے برروشی جلاتے ہیں لیکن مجھے اور آپ کوزیب نہیں دیتا، ہم ذاتی یا تیس کریں اور بیت المال کے بیسے کا تیل جل رہے۔اس لیے میں نے چرغ بجھا دیا کہ بیت المال كالبيدة اتى كام كے لينبيں ہے۔ ايك ايك تلى كاخيال ركھنے والے تھے، آج ا كركو كى آ دى! تناامن موتو و د تو لوگول كى آئنگھول كى تصندك سينے گا۔

ہمی بادشاہ تھا، اور انہوں نے تہمیں تزانے سے بوے ہدید دیا اور میری نظریں یہ ہدیے تھیک نہیں ہے۔ اب میں انچارج بن گیا ہوں ، اب میری و مدواری بن گی ہے ، لہٰذا اگرتم نے میرے ساتھ رہنا ہے تو بیتمام ہیرے موتی بیت المال میں جح کرا واور اگرنیں جع کروانے تو میں آپ کے ساتھ نیس رہ سکتا۔ دو میں سے ایک بات کوچن لو! فاطمہ نیک عورت تھی۔ اس نے کہا: امیر الموثین میں آپ کی خاطر الیے سینکٹروں ہیرے موتی تربان کردوں۔ اس نے کہا: امیر الموثین میں آپ کی خاطر الیے سینکٹروں ہیں۔ موتی تربان کردوں۔ اس نے اپنا وہ سارا مال ہیت المال میں جع کروا ویا اور باتی ذری خربت کے ساتھ گزاری۔

□ .....ایی غربت کی زندگی تھی کہ ایک و فعہ عمر بن حبد العزیز ہوئے تا ہیں ہیں کو آواز دی کمی کام کے لیے تو جواب عیں بٹی نے آنے عمل دریل ۔ تو ووسری مرتبہ ذرا انہوں نے غصے میں کہا کہ کہاں ہوتم ؟ آکوں نہیں رہی؟ استے عمل ہوں آگئ ، اس نے کہا کہ کو کئی کام ہے تو جھے تا دیں ، کہنے گئے کہ میں بٹی کو بلار ہا ہوں وہ آگی واس نے کہا کہ کو کئی کام ہے تو جھے تا دیں ، کہنے گئے کہ میں بٹی کو بلار ہا ہوں وہ آگی واس نے کہا کہ جواس نے کہا کہ جواس نے کہا کہ وہ کہا کہ جی کیا کہ ہی کہا کہ ہی کہا کہ ہی کیا ہے تو وہ و دوسرے کرے عمل اس کو اتا رکسی رہی ہے۔ جب تک می کر پہنے گئی نیس آپ کے پاس کیسے آئے گئی ؟ وقت کے امیر المونین ہیں اپنی اولا دے لیے اس غربت کو پستد کرد ہے ہیں کیوں؟ اس لیے کہ عمل ایسان کیا ہے اپنی اولا دے لیے نہیں خرج کرسکنا ۔ تو منع عمل ہیں المال کا چیہ جو عوام الناس کا ہے اپنی اولا دے لیے نہیں خرج کرسکنا ۔ تو منع کر ہے تو کس لیے کرے ؟ اللہ کے لیے ۔

## اخلاص والے كام كى پہيان:

اس چیز میں بندے کو بڑامخاط ہوتا پڑتا ہے کہ میری اس سے جوالیک دوری ہے ہے۔ اللّٰہ کے لیے ہے یانفس کے لیے ہے ،اس کی پہچان کرتا ایک مشکل کام ہے۔ غضب الله اور غضب لنفس شماتغرین کرنے کے لیے تو یاطن کی ضرورت ہوتی ہے گر مومن کو پیتہ چل جا تا ہے۔ دوسرا آ دمی شربت ہومن کو پیتہ چل جا تا ہے۔ دوسرا آ دمی شربت پاتا ہے تو مند بھی لینے بی پیتہ چل جا تا ہے، چا ہد جیرا ہواور آپ نہ دو کھے رہے ہوں۔ مومن کو ای طرح ول کا نور بتا دیتا ہے کہ میرا پیا مانس کے لیے تھا یا اللہ کے لیے تھا۔ اس لیے اس نور کو اللہ سے مانگیں ، اس کو فرقان کہتے ہیں۔ جوفرق بین الحق و الباطن کرتا ہے اور موکن کو بتا دیتا ہے کہ تمہارا کون ساکا م اللہ کے لیے ہوں۔ ہوا رے برا کون ساکا م اللہ کے لیے ہوا ہوتا ہے تا۔ اس بین برزگوں نے اس بین ایک پیچان سے بتائی کہ جوا ضاص والا کام ہوتا ہے تا۔ اس بین ایک مرد ہوتا ہے ، اس کے اندر طلاوت ہوتی ہوتی ہے اور جونئس کے لیے کام ہوتا ہے ، اس کے اندر طلاوت نہیں ہوتی۔

سیدتا عمر بلائٹ جب بین المقدی جانے گئے تو جوساتھ والے لوگ ہے ، انہوں نے کہا کہ حضرت ! آپ کی سواری بھی اچھے ہوئی جا ہے ، آپ کے گیڑے بھی اچھے ہوئی جا ہے ۔ آپ کے گیڑے بھی اچھے ہوئے جا بہتیں ۔ تو عمر شائٹ نے وہ اچھے گیڑے بھی پہن لیے اور اچھی سواری بھی لے لیکن چند قدم جب چلے تو رک سے اور قرمایا کہ جھے اپنے نفس میں یہ محسوس ہوتا ہے کہ میرایہ کام اللہ کے لیے نیس وکھا وے کے لیے تھا۔ جھے وہی گیڑے دووہ ی سواری کہ دو۔ چنا نچہ انہیں کیڑوں کو پہنا ، ای سواری کو پہنا۔ ابند کی شان کہ تو رات کے اندر وہی نشانیاں تھیں جو کہڑے انہوں نے بعد میں بہنے اور اللہ نے اے پورا قرما دیا۔ ول نے بتا ویا کہ جو کام کیا ہے بیا تلہ کے لیے تیں اور اللہ نے اے پورا قرما دیا۔ ول

جابرسلطان کے سامنے کلمہ فق:

چنا نچہا کیک ہزرگ کو پتہ چلا کہ ہا دشاہِ وفت جو ہے اس نے شراب کے سو مکلے منگوائے ہیں، وہ اٹھے انہوں نے ایک ڈیٹرالیا اور سب منکوں کوتو ڑٹا شروع کر دیا۔ اب بڑے جران ہوئے کہ شیر کے مند میں ہاتھ دے دیا، فالم جابر ہا دشاہ کے سامنے
اس طرح کی کوئی ہات کرنا جہاوا کر ہے۔ ایک کوئو ڑا، دوسرے کوئو ڑا، ننا نوے منظ
توڑ دیے، آخر پر ایک کوچھوڑ دیا۔ ہا دشاہ کو پید چلا تو اس نے ہوا ایا۔ کیوں بھی استظ
کیوں توڑے؟ انہوں نے کہا کہ بداللہ کی نافر ماتی ہے میں نے اس لیے منگوں کو
توڑا۔ اس نے کہا کو اگر اللہ کے لیے تو ڑ رہا تھا جب آخری منظارہ گیا، میر ہے تس عرب ایک
کہ میں اللہ کے لیے منگوں کو تو ٹر رہا تھا جب آخری منظارہ گیا، میر ہے تس عرب اللہ ک
خوشی کی کیفیت ہوئی کہ میں نے کتا بڑا کام کردیا! میں بچھ گیا کہ اس کو میں اب اللہ ک
نے نیس این تھی کے لیے تو ڑ وں گا، اس لیے میں نے چھوڑ دیا۔ اتن احتیاط اتن
لیے نیس این تھی کے لیے تو ڑ وں گا، اس لیے میں نے چھوڑ دیا۔ اتن احتیاط اتن
کے میں ایپ تھی کے لیے۔

ایس کے ایس کے لیے تو ٹر وں گا، اس لیے میں نے چھوڑ دیا۔ اتن احتیاط اتن

آج جس کے پاس اختیارات ہوتے ہیں بہت سارے لوگ اس کے گرد ہو جاتے ہیں Unduebenefits ( ناجائز مفادات ) ہوتے ہیں۔ لیکن ایمان والا اس دیکھاہے، اللہ کے لیے دیتا ہے اور اللہ کے لیے روکتا ہے۔ اب قلم ہاتھ یس ہے آئم کی طاقت کو اللہ کے لیے استعمال کرتا ہے موس کا بی کام ہو سکتا ہے۔

تكميل ايمان كى خوشخرى:

تؤفر مايا:

((من احب فله))جوالل*ه کے لیے محبت کرے۔* 

((و ابغض لله)) الله كي لي فض ركح

((و اعطا لله)) اوردياتوه مجى الله كيا

((و منع لله)) اوراگرا تکارکرے قود میکی اللہ کے لیے کرے

((فقد اسعكمل الايمان)) في عليه السلام فرمايا كراي بند \_ \_ ايخ

ایمان کونمل کرلیا \_

ہم ان نیار با توں کوحر زِ جاں بتالیں۔اچھی طرح اس سبق کو یاد کر لیں اور ان چار چیزوں کو حدیث یاک سے مطابق کرلیں .. نبی علیہ السلام کی بشارت ہے کہ اس یندے کا ایمان کمل ہوجائے گا۔ کتنی ہڑی خوشخبری ہے، ایمان کمل ہونے کی۔

# اللّٰدے لیے دوستی اور مشنی کی اہمیت:

چنانچه ایک مدیث مبارکذیتی، مدیث یاک ش آیا ہے: ﴿ (إِنَّ عَيْدًا يَسَاتِنَي يَوْمَ الْقِيمَامَةِ بِكَثِيرِ صِلْوةٍ وَ صِيمَامٍ وَحَيٍّ وَّ صَدَقَةِ))

قیامت کے دن ایک ہندے کواللہ کے سامنے ہیش کیا جائے گا اوراس بندے کی نمازیں بہت زیادہ ہوں گی، روز ہے بھی بہت ہوں ہے، جج بھی بہت ہوں سے اور اس نے صد قد بھی بہت کیا ہوگا، بیسار نے نظلی اندال اس نے بوے کیے ہوں تھے۔ اس بندے کواللہ تعالی کے سامنے پیش کیا جائے گا۔

(﴿ وَ تَشْهَدُ مَلَالِكَةُ بِذَٰلِكَ ﴾

ا در قرشتے اس کی تواہی دیں سے کہم نے جواس بندے کے اعمال تکھے ہیں یہ سوفیصد ٹھیک لکھے ہیں۔ اس نے واقعی انتے عمل کیے ہیں ، اللہ تعالی ان فرشتوں کو فرمائیں مے:

﴿ أَنْظُرُواْ هُلُ وَ لَّالِنِّي وَلِيًّا أَوْ عَادَلِي عَدُواً، نامیه اتلال کودیکھو! کیااس نے میرے کی ولی سے میری دجہ سے محبت کی اور مس میرے وحمن سے اس نے میری دجہ سے دحمنی کی؟ آتی نمازیں اٹنے روزے اٹنے حج سب کے باوجوواللہ تعالیٰ فرما کیں ہے۔



میرے کیے اس نے کیا کیا؟ تو اللہ کے لیے محبت کرنا یا اللہ کے لیے بغض رکھتا یہ اللہ کے ہاں بہت اچمیت رکھتا ہے اللہ رب العزت جمیں اس مضمون کی سمجھ عطا فر مائے اور ونیا سے ایمان کامل لے کرآ خرت میں جانے کی تو فیق عطا فرمائے۔

وَ أَخِرُدُعُوٰنَا آتِ الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَلَمِينَ







الْحَمْدُ لِلهِ وَكَفَى وَسَلاَمٌ عَلَى عِبَادِةِ اللّهِ الدَّحَلَٰ اصَّطَعَیٰ آمّا بَعُد: فَاْعُوْهُ بِاللّهِ مِنَ الشَّيْطُنِ الرَّجِيْمِ ( مِسْمِ اللّهِ الرَّحْلَٰنِ الرَّحِيْمِ ( ) ﴿إِنَّ البِّيْنَ عِنْدَ اللّهِ الْإِسُلاَمُ ﴾ ( ال عران: ١٩) سُبْحَانَ رَبِّكَ رَبِّ الْعِرَةِ عَمَّا يَعِسَقُونَ ٥ وَسَلاَمٌ عَلَى الْمُرْسَلِمُنَ ٥ سَبْحَانَ رَبِّكَ رَبِّ الْعَرْشِلِمُنَ ٥ وَسَلاَمٌ عَلَى الْمُرْسَلِمُنَ ٥ وَالْحَمْدُ لِلّهِ رَبِّ الْعَلْمِيْنَ ٥ وَالْحَمْدُ لِللّهِ رَبِّ الْعَلْمِيْنَ ٥ وَالْحَمْدُ لِللّهِ رَبِّ الْعَلْمِينَ ٥ وَالْحَمْدُ لِللّهِ وَتِ الْعَلْمَ اللّهِ وَتَا الْعَلْمَ لِينَ ١ الْعَلْمَ لِللّهِ وَتَا الْعَلْمَ لِينَ ١ الْعَلْمَ لِينَ ١ الْعَلْمَ الْعَلْمَ لَهُ اللّهِ وَالْعَمْدُ لِللّهِ وَتَا الْعَلْمَ لِينَ وَاللّهِ وَالْعَالَمُ اللّهِ وَالْعَمْدُ لَهُ اللّهِ وَاللّهِ الْعَلْمُ لِللّهِ وَاللّهُ اللّهِ وَالْعَلْمُ اللّهِ وَالْعَالَةِ وَالْعَلْمُ اللّهِ وَالْعَلْمُ اللّهِ وَالْعَالَمُ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهُ اللّهُ اللّهِ وَالْعَالَةُ اللّهِ وَالْعَلَالَةُ وَاللّهُ اللّهُ اللّهِ وَالْعَلْمُ اللّهُ اللّهِ اللّهُ الْعَلْمُ اللّهُ الْعُلْمُ اللّهُ اللّهُ الْعَلْمُ اللّهُ الْعَلْمُ اللّهُ الْعَلْمُ اللّهُ الْعَلْمُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الْعَلْمُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الْعَلْمُ اللّهُ الْعَلْمُ اللّهُ الْعُلْمُ اللّهُ الْعَلْمُ الْعُلْمُ اللّهُ الْعُلْمُ الْعُلْمُ اللّهُ الْعُلْمُ الْعُلْمُ الْعُلْمُ الْعُلْمُ الْعُلْمُ الْعُلْمُ الْعُلْمُ الْعُلْمُ الْعُل

الْلُّهُمَّ صَلِّ عَلَىٰ سَهِّيناً مُعَمَّي وَعَلَىٰ آلِ سَهِّينا مُعَمَّي وَّبَارِكُ وَسَلِّم

امن کی متلاشی دنیا:

آئی کی (Most Modern Scientific) جدید سائنسی دنیا میں ہرانسان امن کا مثلاثی ہے۔شہرول میں امن کمیٹیاں بنی ہیں ، ملکی اور بین الاقوامی سطح پرسلامتی کونسلیس بنی ہوئی ہیں جوامن کے بلان اور تواعد وضوابط بناتی رہتی ہیں۔ اور جو دنیا میں سب سے زیادہ امن کے لیے Struggle (کوشش) کرتا ہے اس کو عالمی سطح پر امن کا نوبل پرائز ملتا ہے۔

د مين اسلام مين امن كي ايميت:

بدامن الله کی نعمتوں میں سے ایک تعمت ہے، قرآن مجید میں ایک بہتی کا تذکرہ الله تعالی فرماتے ہیں:

﴿ وَ صَرَبَ اللّٰهُ مَثَلًا قَرْبَةً كَالَتُ آمِنَةً مُّطْمَلِنَّةً ﴾ (الحل: ١١٢) "الله مثال بيان كرتا ہے ايك بستى والول كى كه امن بحى تفااطمينان بحى تفا"

#### 8 ALAN DER EXTENSIONE DE PORTE DE LE CONTRACTOR DE LA CON

توبیاللہ رب العزت کی تعت ہے۔ ابراہیم علیہ اللہ شریف کو ہناتے کے بعد دعاما گئی:

﴿ رَبِّ الْجَعَلُ هَذَا النَّهَ الْبَلَدُ آمِنًا ﴾ (ابراہم: ٣٥)

الله تعالی نے قریش کے اوپر جواصانات فرمائے ان میں قرمایا:
﴿ الَّذِی اَصَّلْعَمَهُ هُمْ مِنْ جُوْجٍ وَ آمَنَهُ مِنْ عَوْبٍ ﴾ (قریش)

و مطوم موتا ہے کہ امن الله رب العزت کی بہت بڑی تعت ہے۔ دین اسلام فتنا ورفسا دکونا پہند کرتا ہے، چنا نچے دائے الفاظ میں کہا:

﴿ وَ اللّٰهُ لَا يُعِبُّ الْفَسَادَ ﴾ (البَّرة: ١١٤)

﴿ وَ اللّٰهُ لَا يُعِبُّ الْفَسَادَ ﴾ (البَّرة: ١١٤)

أيك اور حكر فرمايا:

﴿ وَالْفِتْنَةُ أَكْبُرُ مِنَ الْتُتُلِ ﴾ " تنتقوبند كُوَّل كرنے ہے بھی زیادہ بری چیز ہے" نبی علیہ السلام نے مؤمن کی جو Definition ( تعریف ) فرمانی ، فرمایا: « اَلْمُوْمِنُ مَنْ اَمِلَهُ النَّاسُ عَلَیٰ دِمَانِهِمْ وَ اَمُّولِهِمْ » " مومن وہ ہوتا ہے جس سے لوگوں کی مال اور جانیں امن جی ہوں"

قیام امن کےدو پہلو:

اب امن کیسے قائم ہو؟ اس کی دو Diamentions (پہلو) ہیں۔ (۱) ایک تو بیر کہ With in the State ( ملک کے اندر ) امن کیسے قائم ہو؟ (۲) دوسرے مما لک ادرا قوام کے ساتھ کیسے امن سے رہا جائے۔



# 🛈 ملی سطح پرامن

امن کی پہلی ڈایامینشن ہیہے کہ ملک کے اندرا پیسے اصول وضوا ابط ہوں کے سارے لوگ پر امن ہوکر زندگی گز اریس۔اس کے لیے دین اسلام نے چندسنہری اصول بتا دیے ۔

### (۱) عار چیزول کی ضانت:

سب سے پہلی بات ہیکہ اسلامی قوانین میں جار بنیادی چیزوں کو حفظ ویا گیا ہے۔ ہر فرد کی جان، مال، مزت اور مقل محفوظ ہو۔ جار چیزوں کی گارٹی دی۔ اس لیے کہ جب جان، مال ،عزت، مقل محفوظ ہوگی تو نہ جھکڑے ہوں سکے نا فساد۔ اسلام کی تعلیمات پر غور کریں۔

#### جان كاتحفظ:

شریعت نے کہا کہ جوانسان کمی گوٹل کرتا ہے۔ ﴿ فَکَا ثَمَا قَتُنَلُ النَّاسَ جَبِيْنِعًا ﴾ (المائمة: ۳۲) ''اليسے جيسے اس نے پورے انسانوں گوٹل کرديا''

اور بننا غصراس گناء کے اوپر قرآن مجبر ٹیل قرمایا ہے، بورے قرآن میں دوسرا کوئی ایساموقد نظر نہیں آتا کہ اللہ رب العزیت نے استے غصے کا ظہار قرمایا ہو۔ بینے وراقرآن مجید کی آیت قرمایا:

> ﴿ وَمَنْ يَقْتَلَ مَوْمِناً مُّتَعَيِّدًا فَجَزَانَهُ جَهِنَّمُ ﴾ ''ج جان ہو جھ کرکی موس کوکل کرے اس کی جز اجتم ہے''

جو Intentialy (ارادے کے ساتھ) کسی بندے گوٹل کرے ،اس کا بدلہ جہنم ہے۔ سیبل تک بات ہوتی تو بہت زیادہ تھی کہ جہنمی ہے وہ بندہ ،عمرابھی عصد شنڈ،ا نہیں ہوا۔ فرمایا:

﴿ خَالِدًا بِنِهَا﴾ ''میشه بیشهاس بیش رہےگا'' لیعنی ایک لمبی مدت اس کوعذاب ہوگا۔ اتن بات ہوتی تو بھی کانی تھا، گرآ ہے۔ فرمایا:

﴿ وَلَعَنْهِ ﴾ اللهُ عَلَيْهِ ﴾ اللهُ عَلَيْهُ ﴾ اللهُ عَلَيْهُ إِلَيْهُ ﴾ اللهُ عَلَيْهُ أَلَيْهُ عَلِيهُ أَلِيهُ عَلِيهُ أَلِيهُ عَلَيْهُ أَلَيْهُ عَلَيْهُ أَلَيْهُ عَلِيهُ أَلِيهُ عَلِيهُ أَلِيهُ عَلَيْهُ أَلَيْهُ عَلَيْهُ أَلَيْهُ عَلِيهُ أَلِيهُ عَلِيهُ أَلِيهُ عَلَيْهُ أَلَيْهُ عَلَيْهُ أَلَيْهُ عَلَيْهُ أَلِيهُ عَلَيْهُ أَلِيهُ عَلَيْهُ أَلِيهُ عَلَيْهُ أَلِيهُ عَلِيهُ عَلِيهُ عَلَيْهُ أَلِيهُ عَلَيْهُ أَلِيهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ أَلِيهُ عَلَيْهُ أَلِيهُ عَلَيْهُ أَلِيهُ عَلَيْهُ أَلِيهُ عَلَيْهُ أَلِيهُ عَلَيْهُ عَلِيهُ عَلَيْهُ عَلِيهُ عَلَيْهُ عَلِيْكُوا عَلَيْكُمُ عَلَيْ

مال كالتحفظ:

اک طرح مال محفوظ ہو، چنا نچہ چوری کرنے پر ہاتھ کا نئے کی جوسخت سزا دی گئ وہ اس لیے کہ دوسری مرتبہ کوئی کمی مال کی طرف ہاتھ بھی نہ بڑھا سکے ۔ تو دین اسلام B( 1/2-1 )383383(55)383383 (35)2833 (35)2833

میں انسان کے مال کے شخط کی ضانت دی گئی۔

#### عزت كالتحفظ:

اک طرح شریعت، نے عزت کا تخفظ کیا۔ چنانچہ صدود کی سزااس لیے سخت رکھی عُلی۔ کوڑے لگائے گئے، رجم کیا گیا، تا کہ اس گناہ سے بچا جائے ۔ تو جان مال اور عزت محفوظ۔

#### عقل كالتحفظ:

اگریسب چیزیں محفوظ ہوں کیک عقل محفوظ نہ ہوتو پھر بھی مصیبت ہوتی ہے۔ تو شریعت نے کہا کہ جتنی چیزیں تمہاری عقل کو ماؤف کرتی ہیں ،ساری کی ساری نشرا ور چیزیں تمہاری عقل کو ماؤف کرتی ہیں ،ساری کی ساری نشرا ور چیزیں تمہارے نے حرام ہیں۔ چنا نچی شراب کو اس لیے حرام قرار دیا کہ بندہ اپنے ہوش میں نہیں تو وہ جانوروں کی طرح ہے۔ تو ہوش میں نہیں تو وہ جانوروں کی طرح ہے۔ تو شریعت نے Make Sure ( ضانت ) دی کہ ہر بندے کی جان، مال ،عزت، شریعت نے ساتھ کھے اور بھی عقل سے محفوظ ہوگی تو پرسکون ہوگا، تمراس کے ساتھ کچھے اور بھی چیزیں ہیں ،کون ی

# (۲)دين کي آزادي:

دومرا پواسکٹ شریعت نے کہا کہ ہر بندے کواسپے دین کے بارے میں آزادی ہے،اس میں کوئی زیردی نہیں ہے۔فر مایا:

> ﴿ لَا إِثْمَاهَ فِي الدِّينِ ﴾ ''وين مِن جرثين ہے''

یہ نہیں کہ زبروی اوگوں کومسلمان بناؤ۔ یہ ہر بندے کی اپنی Choice ہے چنا نچہ اللہ تعالی ارشاد فرماتے ہیں اے میر ہے پیارے حبیب ڈاٹیٹی ﴿ لَکُستَ عَلَیْهِ مِدْ مِمْصَیْطِرِ ﴾ '' آپ ان پر تھانے دار مقررتیس ہیں''

تو فرنہی روا داری کہتم اپنے دین پڑٹل کرد۔ دوسروں کوخوش اخلاقی سے دموت دولیکن آگر کو کی تیس آتا تو اسے اپنے دین پررہنے کی پوری اجازت ہے۔ ﴿ اَفَالْتَ تَكُورَةُ النّاسَ حَتیٰ يَكُونُوا مُومِنِيْنَ ﴾ ''تو تم لوگوں پرزبردتی کروگے کہ وہ سب موس بن جاکیں''

#### (۳)میاوات:

اس کے بعد تیسری چیز ہوتی ہے مساوات کہ سب انسان برابر ہیں۔ جہاں او پھ پچ ہوتی ہے تو وہ پھر ہارٹ برننگ کا سبب بنتی ہے اور فتنہ فساد ہوتا ہے۔ تو شریعت نے کہا کہ دیکھو! سب گورے کا لے عربی عجمی ایک ہیں۔

﴿ إِنَّا حَلَقْنَا كُدُ مِنْ ذَكُرٍ وَ أَنْفَى وَجَعَلْنَا كُدُ شُعُوبًا وَ قَبَائِلَ لِي اللَّهِ اللَّهِ الْتَعَارَفُوا إِنَّ اكْرَمَكُدُ عِنْدَ اللَّهِ الْتَعَارَفُوا إِنَّ اكْرَمَكُدُ عِنْدَ اللَّهِ الْتَعَاكُدُ ﴾ (الجرات:١٣)

''ہم نے تمہیں مرد دعورت سے پیدا کیا اور تم بل خاندان اور قبلے بنائے تاکہ تمہاری بیچان ہوسکے، بے شک تم میں اللہ کے نزدیک وہ ہے جوزیادہ تقوی والا ہے''

#### (۴)عصبيت:

اس کے بعد چوتی چیز عصبیت ہے۔ یہ بھی جمعی جھڑے فساد کا ذریعہ بتی

ے۔ میں اس علاقے سے ہوں، میں اس تھیلے سے ہوں، میں فلال ہوں، شریعت نے عصبیت کوا تنا ناپیند کیا کہ حدیث پاک میں نبی علیکا نے فرمایا:

(( لَهْسُ مِنَّا مَنُ دَعَا إِلَىٰ عَصْبِيَّةِ) (ايوادَن رَمَّ ٢٣٥٢) ( نَهْسُ مِنَّا مَنُ دَعَا إِلَىٰ عَصْبِيَّةِ) (ايوادَن رَمَّ ٢٣٥٢)

مويادين اسلام سے بيفارج ب-

﴿ وَكَيْسَ مِنَّا مَنْ قَاتَلَ عَلَىٰ عَصْبِيَّةٍ وَلَيْسَ مِنَّا مَنْ مَاتَ عَلَىٰ عَصْبِيَّةِ) (ابوداوَد، تِمَ:٢٣٥٢)

ودوہ ہم میں نے بیں جس نے عصبیت کی دنبہ سے قبل کیااور وہ بھی ہم میں سے نہیں جوعصبیت کی دیدے مارا گیا''

#### (۵) گروه بندي:

۔ اگلی چیز ہے گروہ بندی ہے بھی تبھی تبھی انسان کے لیے ایک دوسرے کے ساتھ جنگڑ نے فساد کا سبب بنتی ہے۔شریعت نے تھم دیا: میں دوں کا سبب بنتی ہے۔شریعت نے تھم دیا:

﴿ وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللهِ جَمِيعًا وَلَا تَغَرَّقُوا ﴾ "الله كارى كومغبوطى ئے تعائد ركھوا ہے اندرا ختلاف پيدانه كرو"

نی منطقاتا نے ارشادفر مایا:

أكرحبثى بعى امير بناديا جائے توتم پرلازم ہے كہتم اس كى اطاعت كرواور فيرمايا

کہتم جماعت کے ساتھ جڑے رہو۔

﴿ مَنْ شَلَّ شُلَّ فِي النَّارِ ﴾ (السندرك السخمين، آم: ٣٩١) " جووبال سے بِنْ أوه سيدهاجنم بيس جائے گا' 6C 344 C 344 C 384 C

#### (٢)انسان:

پھرایک چیز ہوتی ہے انصاف۔ستا انصاف۔ اگر انصاف لے تو لوگ مطمئن ہوتے ہیں اور اگر انصاف نہ لے تو لوگوں کے دلوں کے اندر کدورتیں پیدا ہو جاتی ہیں۔شریعت نے انصاف کوا تنایر دموٹ کیا فربایا:

﴿ إِعْدِيلُوا هُوَ أَقْرَبُ لِلتَّقُولِي ﴾

''انصاف اپناؤوہ تقوی کے زیادہ قریب ہے''

حضرت على الخافظة فرمايا كرتے تھے كہ

"كفرى تو حكومت چل سكتى بي مرظلم سے مكومت نبيس چل سكتى"

توظلم سے شریعت نے منع کیا، سنے!اس معاسلے "، مرف ایک مدیث مبارکہ

كدنى عليدالسلام في ارشادفر مايا:

((مَنْ مَشَى مَعَ ظَالِمٍ لِيُعِينَهُ وَهُوَ يَعْلَدُ اللَّهُ ظَالِمٌ فَقَالَ خَرَجَ مِنَ الْإِسْلَامِ )) (جامع الاعاديث درّم:٢٣٠٠٢)

''جو بندو کمی ظالم کے ساتھ جلاتا کہ اس کو تقویت پہنچاہئے اور وہ جانتا ہے کہ وہ ظالم ہے، پس وہ دین اسلام ہے خارج ہوگیا''

ظالم كالدوگاردين اسلام سے ہى خارج ہو كميا، شريعت نے انصاف كوا تنا پهند فرمايا۔ چنانچيان اصولوں كا اگر خيال ركھاجائے تو پورامعاشرہ اس قدرسكون اور محبت كامعاشرہ بن جاتا ہے كہ دنيا ہى من جنت كے مزے آنے لگتے ہيں۔

## ری دوسری اقوام کے ساتھ امن (یع دوسری اقوام کے ساتھ امن

دوسری Diamention (پہلو) ہیہ ہے کہ ملک کے اندرلوگ مطمئن رہنا چاہتے ہیں مگر ہا ہر سے دوسرے مما لک اور تو میں وہ سکون سے ٹیمیں رہنے دیتیں ۔ تو شریعت نے اس کی Guidance (رہنمائی) دی ہے۔

(۱)احرّام انسانیت:

سب سے پہلی بات شریعت نے یہ کی کہ دیکھوا تم اپنے اندراحز امِ انسانیت پیدا کرو۔صرف بیٹیں کہ سلمان کا اکرام ہے بلکہ بحثیت انسان بھی تم دوسرے کا احترام کرو! چنانچے نبی علیہ انسلام کے سامنے سے ایک جناز و لیے جایا گیا کسی نے کہا کہ املہ کے جوب ٹائٹیو تمیں یہودی ہے ،فرمایا:

( الَّيْسَتُ نَفْسُا؟) (أَنْجُمُ الْكِيرِ وَلَمَ ٢٠١٢)

کیاریانسانی جان نہیں ہے؟

تو معلوم ہوا کہ ایک انسان کی جان کا بھی اللہ کے حبیب مناقط کے اکرام

فرماديا\_

## (۲) صلح پسندی:

دوسر کیا چیز ہوتی ہے سکے پہندی قرآن مجید میں روائگ دے دی کہ ﴿وَ الصَّلْمُ خَمَدُ ﴾ ''صلح میشہ خیر کا باعث بنتی ہے''

تومومن سلح ببند موتاب ب

8C 241 (3838869)(38288 (252 )

### (۳)درگزر

پھرتیسری چیز بتاوی کرتمہارے ساتھ کوئی زیاوتی بھی کرے تو تم ورگز رہے کا م لو۔ برداشت کرلو

﴿ وَجَزَوُّ السَّهِ نَوِّ سَيِّنَةٌ مِثْلُهَا فَعَنْ عَفَا وَ اَصْلَحَ فَأَجُرَّةً عَلَى اللَّهِ ﴾ (الثورَى: ٣٠)

''اور برائی کا بدلدتوای طرح کی برائی ہے مگرجو درگز دکرے اور معالمے کو درست کر دے تواس کا بدلداللہ کے ذہے ہے''

﴿ وَ إِنْ عَاتَبْتُمُ فَعَاقِبُواْ بِعِثْلَ مَا عُوْقِبْتُمْ بِهِ وَ لِإِنْ صَبَرُتُمْ وَ هُوَ خَيْرُ لِلصَّابِرِيْنَ﴾

#### (م)مضبوط دفاع:

اور پھر بہمی کہا کہ اگر کوئی بالفرض تمہارے اوپر چڑھ دوڑتا ہے تو ایسے معالمے ملی تمہمی اس کے اوپر سید بہر ہوجاؤ۔ کیوں کہ کوئی تمہیں اس سے نہیں رہنے دیتا، بد دفاع تمہارا بنیادی حق ہے۔ گراگرتم عالب آجاؤتو تم اجتمال انگیز کام مت کرتا۔
اس جھڑے ہیں بھی چند باتوں کا خیال رکھنا کہ بوڑھوں کو، بچوں کو، مورلوں کو، معذور لوگوں کو، تم تل نہیں کر سکتے ہے جو گوش نظین را بب جوال ان کوئل نہیں کر سکتے ہم لوگوں کی عبادت کا ہوں میں جا کرخون خرابی ہیں کر سکتے ، متعول کا چرونہیں بگاڑ سکتے ، ان کی عبادت کا ہوں میں جا کرخون خرابی ہیں کر سکتے ، متعول کا چرونہیں بگاڑ سکتے ، ان کے اعضا کوئیس کا مسلم جو کہم ہوا کہ شریعت دفاع کی صد تک اگر چداجازت کے اعضا کوئیس ہوتا جا ہے۔ اور اس کے لیے شریعت دفاع کی صد تک اگر چداجازت در تدول دال ہوتا جا ہے، جالوروں اور در تدول دالانہیں ہوتا جا ہے۔ اور اس کے لیے شریعت نے آیک پوائٹ ویا کہ سب

## C /LLM CONTROL 
ے آسان طریقہ ہے دوہروں کے دخل اندازی سے بیخے کا۔ ﴿ اَعِدُوا لَهُوْ مِنَالِهِ تَطَعَيْمُ مِنْ قُوقٍ ﴾ (الانفال:١٠)

کہ اپنے آپ کو دفاع کے اعتبار ہے اتنا مضبوط کرلو کہ کوئی تمہاری طرف میلی آگھ دو کیے ہی نہ سکے۔ چنا نچے قرآن مجید کا کیا میٹو بصورت اصول ہے کہ زیادتی نہ کروگر استے بھی کمزور نہ بنو کہ لوگ تم پر چڑھ دوڑیں۔ لہٰذاتم اپنے آپ کو مضبوط رکھو۔ چنا نچے اگر ان دونوں چیز دن کا خیال رکھیں تو داخلی طور پر بھی امن رہتا ہے ملک میں اور خارجی طور پر بھی امن رہتا ہے ملک میں اور خارجی طور پر بھی کھرامن ہوجا تا ہے۔

# قيام امن اسوهٔ رسول النَّيْنِ الْمِي آسينے مِيل

حلف الفضول كامعامِره:

چنا نچیشادی سے پہلے ایک' طف الفضول' کے نام سے ایک امن معاہدہ ہوا۔ اللہ کے تی گالگیا کہنے اس میں خودشر کت فرمائی۔

BC 7429 DBREEK (**D**BREEK (**D**BREEK (**D**BREEK **D**BREEK **D**BREEK (**D**BREEK **D**BREEK **D** 

# صبرگ انتباً:

ہاں جب آپ نے نبوت کا اظہار فرمایا تو قریش کہ جوآپ کوصادق اور این کہتے ہے، امانتیں آپ کے پاس رکھواتے ہے، جوابی فیصلوں کے لیے آپ کو تکم منائے ہے وہ این دیم اللہ کے حبیب مائی آئم کو تکالیف بنائے ہے وہ دی دشمن بن گئے۔ اور انہوں حیرہ سال اللہ کے حبیب مائی آئم کو تکالیف کہ بنجا کس میر کی انتہا دیکھیے کہ تیرہ سال کوئی Reaction (روگل) نہیں دکھایا۔ اگر چاہتے توری ایکشن دکھا کتے ہے۔ تیرہ سال کی زندگی ش انلہ کے حبیب مائی آئم نے فقط علیا ہے تا کہ درواشت کیا مہر سال کا کہ ماللہ کو برواشت کیا مہر سال کی زندگی ش انلہ کے مبیب مائی آئم نے فقط تو اس میں سبق تھا ہمارے لیے کہ درکھوا تہارید ہمی بھی بھی بھی بھی اور فقط میر کر سے دکھایا۔ اس میں سبق تھا ہمارے لیے کہ درکھوا تہارید بھی بھی اندگی اور فقط میر کر سے دکھایا۔ اس میں سبق تھا ہماری اندگی میں اندگی مدرتہ ہمارے ساتھ ہوگی ۔ تی کہ اللہ کے حبیب مائی آئم ہمرت کر کیمہ یہ طیبہ تشریف اندگی ۔ مونا تو یہ چاہتے ہما کہ مشرکسی مکہ کے دلول کا غیفی دغشب شندا ہو جاتا کہ ایک بندہ شہری چھوڑ کر چلاگیا جا رسوشیل دور جا کراس نے اپنے شاکانے ہائے۔ چلو بھی اس کی این زندگی ہمرئیں ان کا غیر شند انہیں ہوا۔

## مدينه طيبه مين معامدات امن:

الله كے حبيب منظیم الله الله على ينطيبه بينج تو و ہاں آپ كوا ختيار ملاكه آپ كيا پاليسى بناتے ہيں۔ تو الله كے حبيب منظیم نے چند Step (اقد المات ) ليے۔ ذرا توجہ فر مائے گا! كداس جنس بين بول گے، فر مائے گا! كداس جنس بين بول گے، الله كار شفيات ) موگى ، في التج وى واكثر بدكار شفيات ) موگى ، في التج وى واكثر بدكار شفيات ) موگى ، في التج وى واكثر بول گے، ذرا طالب علم بن كرموجے گاكہ الله كے حبيب منظیم شن كرموجے گاكہ الله كے حبيب منظیم شن كرموجے گاكہ الله كے حبيب منظیم شن آخراس نامك كو

#### (1)موا خات مدينه:

بہلی بات، جب آب مدینہ طیبہ پنچے تو پہلا کام یہ کیا کہ مہاجرین اور انصار کے درسیان مواخات کا، ہمائی جارے کا ایسانعلق جوڑا کہ تاریخ انسانیت بھائی بھائی جمائی جمائی جمائی جمائی جمائی بھائی کی ایسی مثال کمجی چیش نہیں کر کی۔

# (۲) دیگرقبائل سے امن کے معاہدے:

پھر دوسراسٹیپ اللہ کے حبیب می المیکائی کے ایا کہ جوار وگر دقبائل تھے ان کے ساتھ امن معاہد دکیا کہ ہم آئیں بیس مل کر رہیں گے اورظلم کے خلاف ہم ایک ہوجا ئیں گے۔ بیٹائی ریاس دور کا بین الماقوا می معاہدہ تھا۔ حدیث پاک میں ہے کہ نی علیہ السلام نے معاہدہ کھا:

﴿ هَٰذَا كِتَابٌ مِنْ مُحَمَّدِ النَّبِيِّ النَّبِيِّ الْمُؤْمِنِيْنَ وَ الْمَسْلِمِيْنَ مِنْ قُرُيْشِ وَ يَثُرُبُ وَ مَنْ تَبِعَهُمْ فَلَحِقَ بِهِمْ وَجَاهَدَ مَعَهُم الْهُمْ أُمَّةِ وَاحِدَدَةً ﴾ (النن أنه المُناسِمَة ، مَ ١٧٨٠٨)

کیا خوبصورت الفاظ بین! بتا دیا کہ بول کیا ہے؟ ہر بندے کی لائف کا ایک Objective (بول) ہوتا ہے، آپ کا بول تھا إِنَّهُمْ اُمَّةٌ وَّاحِدَةٌ

#### *يُعرفر* مايا:

وَ أَنَّ يَهُوْدُ بَهِ فَيْ عَوْفِ أَمَّةٌ مُعَ الْمُؤْمِنِينَ وَ أَنَّ بَيْنَهُمْ لَصْحاً وَّ نَصِيْحَةً وَ بِزَا دُوْنَ إِنْهِ وَ أَنَّ النَّصُرَ لِلْمُظُلُّومِ سارے کے سارے کے مال مرمظوم کے معاون بنیں مجاور تہارا بیمعاہدہ نیکی اور خبر کا معاہدہ ہے۔

## (٣) دور كے قبائل سے معاہدے:

پھراللہ کے حبیب القائم نے ایک تیسراسٹیپ لیااور Wide (وسٹیج) اپنے کام کو

کیا کہ جوذ را دور کے قبائل تنے ان کوبھی اس معاہدے میں شامل فرمایا۔ چنانچہ اجرت

کے پہلے سال ووان، مکد مدینہ کے درمیان ایک علاقہ ہے، اس میں قبیلہ بنی حز ہ تھا۔
اللہ کے نبی القائم سنر کرکے مجے اور ان کو Convince ( قائل ) کر کے ان کوبھی
معاہدہ پر دستنظ کرنے پر آمادہ کیا۔ پھر جمرت کے دوسرے سال کو و بوات کے لوگوں کو
مشریک معاہدہ کیا، پھر بنومز د نج کے لوگ ان کوشریک معاہدہ کیا، تو گویا اللہ کے نبی
مقاہدہ کیا، تو گویا اللہ کے نبی
مقاہدہ کیا، تو کو سارے لوگ امن کے معاہدے پر جمع ہوجا نمیں اور پرسکون ہو کر
اسینے رب کی عمادت کریں۔

# (نی علیقالهٔ اللهٔ کا کی دفاعی سٹر بنجی

کیکن قریش مکہ کے غیفن وفض کا حال جیب تھا، وہ چاہتے تھے کہ یہ اپی جگہ پر کیول خوش ہیں؟ چنانچہ انہوں نے ان مسلمانوں کو مدینہ ہیں بھی چین سے نہیں رہے دیا اور کی جنگیں چیش آئمیں، ان کا بہت ہی مختصر ساتڈ کرہ کرتے ہوئے، یہ عاجز اپنے ختیج کی طرف آئمے ہوھتا ہے۔

جَنگب بدر

سب سے پہلے تو ہدر کے اندر پہلی جنگ ہو کی تکروہ بھی قریشِ مکہ چل کر مگئے۔ ہدر مدینہ سے قریب ہے مسلمانوں کواپناوفاع کرتا پڑا۔اللہ کی شان کے ستر بندے کفار کے قبل ہوئے اور ستر بندے قید ہوئے۔اب اگر جوشِ انتقام دکھانا ہوتا تو ان ستر قید یوں کوفل کردیا جاتا ۔ گرنہیں البحسوب ملاشیکمیہ جانئے تھے کہا گرنایا کے چیز کو پاک ALLA CONSTRUCTION OF THE C

کرنا ہوتو وہ پیشاب سے پاک نہیں ہوتی ، پانی سے پاک ہوتی ہے، پاک چیز سے
پاک ہوتی ہے۔ آپ برائی کو جڑ سے ختم کرنا جا ہے ہیں،عدادت کو، دشنی کو،نفر توں کو
تو آپ کو برائی کے بدلے اچھائی دکھائی پڑے گی، چنا نچہ فدیہ لے کران کوآزاد کر
دیا۔ جن کے پاس پسے نہیں تھے ان کو کہا کہ چند مسلمانوں کو پڑھا دو ہم تہمیں آزاد کر
دیں گے۔ تو کیا کوئی جنگی قید ہوں کواس طرح آزاد کرتا ہے، مگراس عفودر گزر ہیں بھی
بڑی حکمت تھی۔

#### غزوهٔ احد:

پھرا محلے سال ان قریش نے دوبارہ حملہ کیا۔ تین جمری میں غزوۃ احدیثی آیا، اللہ کے حبیب مُنافیکم کو زخم بھی آئے ۔لوگوں نے بھی کہا کہ اے اللہ کے حبیب مُنافیکم ان کا فرول کے لیے بدوعا سیجیے! میرے آتا مانافیکم نے فرمایا:

﴿ إِلَيْ لَدُ الْبَعِثُ لَقَالًا وَلَكِنْ بِعِيثُتُ رَحْمَةً ﴾ (مح مسلم رقم به ٢٥٠) \* ميں لعنت كرنے والا بنا كرنہيں بيجا كيا بيں رحمت بنا كر ونيا بيں بيجا "كيا بول"

جو نامی کو کملی میں اپنی چھپا لے جو دشن کو بھی زخم کھا کر وعا وے اسے اور کیا نام دے گا زمانہ وہ رحمت نہیں ہے تو پھر اور کیا ہے

غزوهٔ خندق:

پر قریش نے ایک Third Attempt (تیسری کوشش) کی۔ خزرہ خندتی

کے نام ہے مسلمان محصور ہو گئے۔ایک مہیندی صرہ رہا اور اللہ کی شان کہ وہ لوگ تو سمی کنفرم گراؤنڈ کے اوپر تو آئے نہیں ہتے، ان میں آبیں میں اختلاف پیدا ہونا شروع ہو گئے۔اللہ فرماتے ہیں:

﴿ وَ رَدَّ اللَّهُ الَّذِينَ كَفَرُوا بِغَيْضِهِمْ لَمَّهِ يَنَالُواْ خَيْرًا﴾ (الاحراب: ۵۳) چنانچهوه والجس آن مح اب Basicaly ( بنیادی طور پر ) الله کے بی افرانیکا نے ان کوتھا ویا تھا۔ وہ لوگ اب مسلمانوں کوختم کرنے کے لیے مجتمع نہیں تھے، چنانچہ والجس آم مجے ۔

# صلح حديبيه ..... فتح مبين:

انڈ کے صبیب ڈاٹیڈ آپ سال خواب ویکھا کہ میں عمرہ کرر ہاہوں۔ چنانچہ آپ نے عرہ کا ارادہ فر مالیا اور صحابہ جن ٹیڈ کے ساتھ عمرہ کرنے کے لیے مکہ مکر سہ تشریف لے مجے ۔ وہاں پہنچ کر قریش نے ایک بندہ بھیجا کہ جی ہم تو آپ سے لڑیں عے ، ہم تو آپ وہیں آنے دیں ہے۔ انہیں بتایا کہ بھی ہم تو آپ سے لڑیں عربہ ہم عباوت کی نیت سے آرہے ہیں، ہمیں عباوت کرنے دور انہوں نے کہا کہ تیں اب بی علیہ السلام نے محسوس فرمالیا کہ اب سے لڑنے کی حالت میں تو نہیں تھک گئے ہیں۔ تو آپ نے کہا کہ یہ بہترین موقعہ ہاں کو کسی محالم ہے کہ اور پر پابند کر دیا جائے۔ تو نمی علیہ السلام نے فرمایا کہ ٹھیک ہے تھے ، کہنے ہمارے ساتھ دی ساتھ دیں سال جنگ نہ کرنے کا معاہدہ کرلو۔ وہ بھی تحظے ہوئے تھے ، کہنے ہمارے ساتھ دیں سال جنگ نہ کرنے کا معاہدہ کرلو۔ وہ بھی تحظے ہوئے تھے ، کہنے گئے : اجھا ہم تیار ہیں۔

. اب انہوں نے اپنے نمائندے بھیجے، نمائندوں نے عجیب وغریب شرطیس رکھیں کہ مسلمان اگر کا فر ہوگا تو ہم اس کو واپس نہیں کریں گے ، کا فرمسلمان ہوگا تو مسلمان S AND SECURITION OF THE DES

ا ہے ہمیں دانیں کریں ہے رکیسی عجیب شرط ہے! ہمئی! نظر آتا ہے کہ برابری کی بنیاد پہلا معاہرہ ہو بی نہیں رہا۔ دوسری بات ہے کہ مسلمان اس سال عمرہ نہیں کریں ہے دانیں بطلے جائیں ہے اسمجے سائی بیٹک آئر عمرہ کرلیں۔

اورتیسری شرط جوتبیلہ جس کے ساتھ معاہدہ کر کے رہنا چاہے گا اس کو اجازت
ہوگ۔اللہ کے حبیب سائٹی آئے نے بیسلی نامہ کرلیا، اس کوسلی حدید کے ہیں۔اور رب
کریم نے اس کو فقہ محسا میں نے ان فر بایا۔ فاہر میں کیا نظر آتا ہے کہ دب گئے ہیں، لیکن
قیادت کو اللہ کے حبیب ٹائٹی آئے نے ایک Message پیغام دیا کہ دیکھوا آتش فی ان وایت
کے دہانے پر بیچھ کر شونڈ ہے والوں دماغ سے فیلے کرنا یہ اچھی لیڈرشپ کی روایت
ہے۔اللہ کے حبیب ٹائٹی آئے نے سلی کرلی، کھروائیس تشریف لے آئے اوروین کی وعوت
کا کام شروع ہوا ۔۔

عجیب قوت تقمیر تقی ایسی خس و خاشاک میں آندھیاں چلق رہی اور آشیاں بنتے رہے

(نبی عَلَیْنَا فِیْنَا) کیAttacking (حمله)سٹریجی

فتح مكه كي برامن حكمتِ عملى:

دعوت بھی چلتی رہی، دین بھی پھیلٹار ہا، جی کہ دوسال ٹیس گزرے منے کہ قریش مکد نے سلح کی خلاف ورزی کی۔ ایک قبیلے کا ٹا جائز ساتھ دیا۔ وہ مسلمان جو غزوہ خندتی میں تین ہزار تھے، ان دو سالوں میں یہ پیغام اتنا Wide Spread (میمیل) چکا تھا کہ اب وہ دئ ہزارین شکے تھے۔اللہ کے نبی مخاطبی نے اب Step

(فدم) لیا کدد کیموا اب انہوں نے جان بوجھ کرخرابی کی ہے تو آپ مالطینے اس برار محابہ کولے کر مکہ تمرمہ پہنچے۔اب کا فرون میں اتن سکت نہیں تھی کدوہ جنگ کرسکیں۔تو الله کے صبیب ٹاٹیلی نے ان کودیکھیے کس طرح Cool Down شنڈا کیا۔ کیوں کہ اگر دومرے بندے کو کمزور دیکھے کر انتقام لے بھی لیا جائے تو اگر جہ وہ پچھنیس کرسکتا لیکن اس کی Heart Burning (ول کی آگ) تورائی ہے۔ تو آج نہیں تو کل ا پناری ایکشن شوکرے گا،لیکن اللہ کے حبیب ملافیظ اس کوتو ختم بی کروا تا جا ہے تھے۔ چنانچہ دیکھیے! جب وہاں تشریف نے گئے تو اس وفت مسلمان فاتح بن کر مکہ كرمه بي داخل موئ راب قريش مكه يريشان تنه كه جارب ساته كيا موكا؟ وه سجھتے تھے کہ مردوں کونٹل کر دیا جائے گاءعز تنب لوٹ کی جائیں گی، تکراللہ کے حبیب مُنْ الْمُؤْمِنَ اليها مَ يَحْرِ بِهِي نبيس فر مايا . انتها ديكھي إكد واخل ہونے سے بيلے اللہ كے عبيب من الله في المرجوة وي كرك اندر بيشارب كان كومعانى ، جوحانه كعبر من داخل ہوجائے گا اس کومعانی ، جو وار ابوسفیان میں داخل ہوجائے اس کوبھی معانی ، دارِ حکیم بن حزام میں داخل ہوجائے اس کوجھی معانی ۔ جوایئے ہتھیا ربھینک دے اس کو بھی معانی ۔جوزخی موگا اے ہم قتل نہیں کریں ہے، اگر کوئی بھا کے گا تو ہم اس کا تعا قب نہیں کریں گے اور کو کی اسیر ہوگا تو ہم اس کو تل نہیں کریں گے ۔معلوم ہوتا ہے كدالله كے صبيب الليكم خون نبيل بهانا جاہتے تھے بلكہ جاہتے تھے كدوہ لوگ صلح كے ساتھداب ہمارے ساتھ رہیں ہل کررہنے لگ جائیں۔ وہ اپنی زندگی گزاریں ہم اینے دین پرزندگی گزاریں ادرا بیای ہوا۔

دلول کی فتخ:

چنانچہ اعلے دن عرب کے بڑے بڑے سروار آئے معانی مانگنے کے لیے،

ا برجهل کا نوجوان بیٹا عکر ۔ آیا، کتنا اچھا موقعہ تھا اس سے بدلہ لینے کا کسی نے آگر کہا کہ اللہ کے نی مُلَّاثِیْنُ عکر مدآیا ہے۔ اللہ کے حبیب مُلَّاثِیْنِ لینے ہوئے تھے اٹھ کر بیٹھ مجھے اور فریانے کیے: اے مہاج رسوار! تیراآنامبارک ۔

پھراس کے بعد حبار بن اسور آیا۔ یہ دہ تھاجس نے آپ کی صاحبز ادی حضرت زینب ڈاٹٹٹا کو بہت زیادہ تکلیف کہنچائی تھی اور اس زخم کے اندر بالآخران کی وفات موئی تھی۔ بٹی کے قاتل کو دکھے کر آتھوں بیں خون اتر آتا ہے مگر اللہ کے حبیب مالٹیائم نے اس کوبھی معاف فرمادیا۔

پھر ہندہ آئی جو آپ ٹی گئی آئے ہے حضرت تمزہ دالٹی کی قاتلہ تھی ،ان کا سینہ کھولا، دل نکالا اور اس نے چبایا تھا۔اس نے معافی ما تھی ، اللہ کے صبیب ٹالٹی آئے اس کو بھی معاف کر دیا۔واس آیا اس کو بھی اللہ کے صبیب ٹالٹی آئے نے معاف کردیا۔

ایک مکہ کرمہ کا اسلحہ ڈیٹر تھا، اس کا نام تھا صفوان بن امیہ۔ بیہ بی علیہ السلام کو شہید کروانے کی ایک Attempt (کوشش) بھی کر چکا تھا اور سازشوں بیں بھی شریک تھا۔ جب مکہ فتح ہونے لگا تھا تو یہ بھاگ کیا تھا۔ تو اس کے ایک ساتھی نے کہا:
بی اس کومعاف کر دیں۔ اللہ کے حبیب ٹائٹی نے فرمایا: اچھا بیں نے اس کومعاف کر دیا۔ اس نے کہا کہ بی بیں اگر اس کو جا کر بتا کاس گا تو میرے پاس کیا پروف ہے دیا۔ اس نے کہا کہ بی بیں اگر اس کو جا کر بتا کاس گا تو میرے پاس کیا پروف ہے جیران ہوتے ہیں کہ اللہ کے نبی کائٹی کے اپنا تھا مدا تا دکر دیا کہ بیاس کو ٹیوت کے طور برچیش کر دیا۔

پھر دیکھیے! ایک فخص تھے حتان، ان کے پاس بیت اللہ کی جائی تھی۔ ہی سالی تا اللہ کی جائی تھی۔ ہی سالی تا کہ بجرت فرما کر جانے سکے تو آپ نے اسے فرما یا کہ بیت اللہ کھولو! میرا ول جا ہتا ہے کہ اللہ کے کمریس داخل ہو کرعباوت کروں۔ تو اس نے نہ کردی تھی آپ تا تا تی فرما یا کہ

\$\$#\$\$**(70)**\$#\$\$#\$ @*250* \\ عثان ایک وقت آئے گا کہ جس یوزیشن برتم کھڑے ہواس پر میں ہوں گا اور جس پر میں ہوں اس برتم کھڑے ہومے۔آپ ٹائٹینم نے اس کو بلوایا ، جانی لی ، درواز ہ کھلوایا ، عبادت کی ، جب باہر نکلے محابہ Expect ( تو قع ) کرر ہے تھے کہ اب بیرجا لی جمیں مل جائے گی۔انٹد کے نبی مُناتِیْتِم نے عثمان کو بلایا ،عثمان اس وقت کو یا دکر وجب میں نے حمین یہ Words (الفاظ) دیے تھے۔میرے اللہ نے دعدہ کچ کر وکھایا، آج تنجی میرے ہاتھ میں ہے اور تمہارے ہاتھ خالی ہیں بگر عثان جوتم نے میرے ساتھ كيا تغامين تبهار بيدساتهو وونبين كرول كايه مين بيه جا في تهبين ديتا بهول ، بير قيا مت تك تمہاری نسل میں رہے گی۔عثان اسلام تیول کر لیتا ہے، اللہ کے حبیب مُلَّلِیَّا مِنْ عَنوو ورگزر کے ذریعے ان کے دل جیتے تھے ، ان کو Win over ( فق ) فرمالیا اللہ کے حبیب کا فیلم نے۔ آج Crisis Management سیستی ہے۔ اللہ کے بیارے حبیب النیم کی سیرت سے آ کرسیکھیں کہ ایسے دشمنوں کے ساتھ ایسااخلاق کا برناؤ۔ پھرایک مزے کی بات، جب مسلمان ہجرت کرے مگئے تھے،ان کے گھران کی جائدادوں بر کافروں نے قبعنہ کرلیا تھا۔ آج مسلمان فاتح بن کر کھڑے تھے، ایک سحانی نے یو جھا: اے اللہ کے حبیب ماللیکا کیا ہم ان سے اپنی جائیدادیں واپس لے سكتے بيں - ني عليه السلام نے فرمايا: تم جس چيز كوالله كى خاطر چيوز يكے بواس كو لينے كى تمہیں کیا ضردرت ہے؟ کیوں؟ اگر لے لیتے تو دہ اندرآ گ جلتی رہ جاتی وہ بجونہیں سکتی، ایٹارعنو و درگز ریدوہ راستہ ہے جس سے دشمن بھی انسان کے دوست بن جایا كرتے بيں اور تي عليه السلام نے اس كوا پنايا۔ ع جو ولوں کو قتح کر لے وہی فاتح زمانہ

مسلّمان ہو چکے تھے، بہت سارے جوہیں ہوئے تھے ان کے دل بیں کم از کم آگ بجھ گئی تھی۔

# ابلِ حنين وطا يَف كَي فَتْحَ:

اس کے بعد غروہ حنین پیش آیا اللہ کے نبی مُنْ لِیُونا کے ہاتھ میں چوہیں ہزاراونٹ، جالیس بزار بکریاں جے بزار قیدی آئے۔ لیکن اسکے دن ان کے چھسردار آئے ، کہنے کے کہ جی ہوی غلطی ہوگئی پلیز معاف کرویں۔ نبی علیدالسلام نے فر مایا: اچھا ہے معاملہ میرے اسکیے کانبیں ہے، جھے اپنے لوگوں کو Confedence (اعماد) میں لینا ہے۔ لبذا کل مجر کے بعدتم آ کر اعلان کرنا۔اب دیکھیے! مینجنٹ کی کیا خوبصورتی ہے! اسکیلے فیصلہ کر دیتے توممکن ہے محابہ کونو رأاس کوڈ ایجسٹ ( ہضم ) کرنا مشکل ہو جا تار اللہ کے نبی کالٹیٹا نے کتنا خوبصورت آئیڈیا دیا، ایکے دن فجر کے بعد آئے اور چەسرداروں نے آ کرمعافی ماتلی: بی بوی خلطی ہوگی پلیز پلیز معاف کرویں۔ بی عَيْنَا فِينَا اللَّهِ عَلَيْمَ مِن فِيهِ أَمَا كَمُ مِن عِلْمَا اللَّهِ مِن اللَّهُ أَلِيمُ المِن ا فر ما کیں ۔ آ پ نے فرمایا کہ میں نے ان سب کومعاف کر دیا ،سارا مال غنیمت ان کو واپس کر دیا۔اس سے کیا ہوا کہ مکہ طا کف حنین اوران جگہوں کے جتنے مشرکین تنھے سب کے دلوں کی آگ بجھ چکی تھی ۔اب ان کے دلوں میں نفرتوں کی جگہ تحبیتیں آ پکی تھیں، ہمیشہ کے لیے اس مسئلے کو ہی حل کر دیا حمریہ تو ایک فرنٹ تھا ،اس کے علاوہ مجمی تو امن خراب کرنے والے لوگ متھے۔

دوسرافرنث.....يېود:

ا يك سيكندُ فرنت تما ، اس كو كهته بين يهود كا فرنث \_ يجمد قبيلي عقيه جويدية طبيبه ش

www.besturdubooks.wordpress.com

غزدہ خیبریں بوقر بیند نے مشرکین کا ساتھ دیا۔ نبی عَیْنَالِیَالَہِ نے اس کے جواب میں کہا کہ ہم تم سے اب اس کا کیا بدلہ لیں؟ تم خود بتاؤ اِتمباری Chaice میں کہا کہ ہم تم سے اب اس کا کیا بدلہ لیں؟ تم خود بتاؤ اِتمباری عساتھ ذرا (خواہش) کیاہے؟ ان کے ایک سحائی شے سعد بن معاذ ان بلی النی ، ان کے ساتھ ذرا کاروباری تعلق تھا۔ دہ تھے تھے کہ یہ ہمارے لیے زم کوشدر کھتے ہوں سے ۔ انہوں نے کہا کہ جی یہ جو فیصلہ کردیں۔ انہوں نے تورات کے مطابق فیصلہ کردیا، اللہ کے نے کہا کہ جی یہ جو فیصلہ کردیا، اللہ کے نے کہا کہ جی یہ جو فیصلہ کردیا، اللہ کے نے کہا کہ جی اور ایک اگریہ جھے تھے ہمانا دیتا۔

تواس طرح میود مدیند ہے تو چلے گئے گرخیبر جاکر بھی انہوں نے پھر مسلمانوں کے خلاف سازشیں شروع کر ویں۔ جب آب مؤافیکا کو پینہ چلا تو آب خیبر کی طرف تشریف نے گئے ۔ خیبر فتح ہوا۔ پھودن دہاں رہے۔ نبی علیدالسلام نے اہل خیبراال فدق ، وادی قرا، اہل جیمہ ان سب کے ساتھ پھرامن کا معاہدہ فر مایا۔ پھرآب مائیکی فدق ، وادی قرا، اہل جیمہ ان سب کے ساتھ پھرامن کا معاہدہ فر مایا۔ پھرآب مائیکی جانے تھے کہ خیبر کے لوگوں کو مطمئن تو کرنا ہی ہے تا کہ بیدد وہارہ مسلمانوں کے خلاف صف آراندہ وں۔ اللہ کے نبی منافیل کے ان کے بادشاہ کی جو بیٹی تھی صفیدان کو اپنے صف آراندہ وں۔ اللہ کے نبی منافیل کے ان کے بادشاہ کی جو بیٹی تھی صفیدان کو اپنے

نکاح میں نے کران سے رشیتے واری قائم کر دی۔اس کے بعد یہود نے مسلمانوں کے ساتھ جی علیظ ﷺ کی زندگی میں مہمی کوئی حرکت نہیں گی۔ یوں اس مسئلے کوہمی حل کر ۔ ا

#### تىسرافرنت.....نصارى:

اب تیسرا فرنت تفانسارئی کا۔ کونکہ وہ تواس وقت کی سپر پاور ہے۔ تیسراور نجران اوراس قتم کے علاقے جہاں ان کے حکوشیں بھی تھیں۔ نبی علیہ السلام کو پہ چلا کہ جارے خلاف جنگ کرنے کی تیاریاں ہور ہی ہیں۔ آپ مالی الله الله تین ہزار صحابہ و کھی کہ جیجا۔ تو شام کے علاقے موتی ہیں نصار کی کے ساتھ جنگ ہوئی اور اس کی ججب تفسیلات ہیں۔ بہر حال الله تعالی نے مسلمانوں کو یہاں پر فتح عطا فرمائی اور نصار کی و ہاں ہے بھاگ گئے۔ نعسار کی کی تعداد ایک لاکھتی اور مسلمانوں کی تعداد تین ہزار تھی۔ پھر پھر محصر بعد پھ چلا کہ قیمر کئی لاکھ فوج کے کہ مملہ کو سے کا ادار یہ کا ادارہ کر رہا ہے۔ اللہ کے حبیب کا لائے ہے کہ کہ تیمر کئی لاکھ فوج کے لیے تیاری فرمائی اور یہ کہا موقعہ تھا کہ نے ہوگ گئے ہے تیاری فرمائی اور یہ کہا کہ ہم اس کے لیے چندہ جمع کراؤ تا کہ پہلاموقعہ تھا کہ نبی علی اللہ تھا کہا کہ بھی اش کے لیے چندہ جمع کراؤ تا کہ کو گئے نہ کہ اس کے لیے چندہ جمع کراؤ تا کہ کہ نے موقعہ ہے جس کے لیے علامہ اقبال نے اشعار کرنے کی مثالیں قائم کر دیں۔ یہی موقعہ ہے جس کے لیے علامہ اقبال نے اشعار کے۔ ذرا شنے کہ صحابہ نے کس جذبے سے اپنے مال کو پیش کیا:

ایک دن رسول پاک ٹاٹیٹی نے اسحاب سے کہا

دے ال راوحی میں جو ہوتم میں مال دار

ارشاد س کے فرط ترب سے عمر اشح

اس روز ان کے پاس شے درجم کی ہزار

www.besturdubooks.wordpress.com

> ول میں یہ کہدرے تھے کہ صدیق ہے ضرور برھ کر رکھے گا آج قدم میرا راہوار لائے غرض کہ ہال رسول این کے باس ایتار کی ہے وست محمر ابتدائے کار پوچھا حضور سردر عالم نے اے عمر! اے وہ کہ جوش حق ہے تیرے دل کو ہے قرار رکھا ہے کچھ عمال کی خاطر بھی تو نے کیا؟ مسلم ہے اسینے خولیش و اقارب کا حق سُزار ک عرض نصف مال ہے فرزند و زن کا حق باتی جو ہے وہ ملت بیناء یہ ہے ٹار ات میں وہ رفیق نبوت بھی آگیا جس سے بنائے عشق و محبت ہے استوار لے آیا اینے ساتھ وہ مرد وفا سرشت ہر چیز جس کا چھم جہاں میں ہو امتبار بولے حضور حابیے گکر عیال بھی کہنے نگا وہ عشق و محبت کا راز دار اے تھے سے ریدہ ع ماہ و اعجم قردغ وید ہے تیری وات باعث تکوین روزگار یردانے کو جراغ ہے بلبل کو پھول بس صدیق کے لیے ہے خدا کا رسول ہی

\$ 1470 BESTER (15) 88 88 9 1940

کیے عظیم انسانوں کی جماعت تیار کر دی اللہ کے بیارے حبیب مان فی آئے ۔
چنا نچہ مسلمان سے ، اللہ کی شان کہ نصار کی مقالے بیں نہیں آئے اور مسلمانوں نے وہاں بھی امن معاہدے کیے اور بالآخر والیس آئے۔ وہاں نبی فائٹ فی آئے ایلہ کا آیک حاکم تھا، اس سے معاہدہ کیا، جندل کا جو یا دشاہ تھا وہ کر قمار ہوا، نبی علیہ اسلام نے آز اوکر دیا ، اس سے پھر معاہدہ ہوا۔ تو معلوم ہوا کہ اللہ کے نبی فائٹ فی ہر جگہ اپنے مقعمہ کو پورا کرتے تھے کہ لوگ Agree (مان) کرجا کیں کہ ہم نے امن اور سلامتی کے ساتھ وزندگی گز ار نی ہے۔ نصار کی کا بھی یہ معاملہ کی ہوگیا۔ یہ تبین ہوئے فرنٹ تھے ہی پر اللہ کے صبیب مقابلی کے اور لوگوں کو امن وسلامتی کے ساتھ وزندگی گز ار نے حبیب ساتھ وزندگی گرار نے حبیب ساتھ وزندگی سے معاملہ کی اور لوگوں کو امن وسلامتی کے ساتھ وزندگی گز ار نے معابد کام کیا اور لوگوں کو امن وسلامتی کے ساتھ وزندگی گز ار نے روسامتی کے ساتھ وزندگی سے گز ار نے یہ Convince (قائل) کرایا۔

چوتھافرنٹ .....منافقین:

ایک چوتھا فرنٹ بھی تھا۔ وہ کیا کہ مدینہ طیبہ پیس کچے مشرکین ایسے تھے کہ جب
مسلمان آئے تو وہ او پر او پر سے مسلمان بن سکنے حالا نکہ وہ دل سے مسلمان نہیں تھے،
ان کومنافقین کہتے ہیں۔ وہ ہر موقع پر پچھ نہ پچے مسلمانوں کو نقصان پہنچاتے تھے۔ اب
یہ بچیب پوائٹ ہے، بچھنے والا کہ اللہ تعالیٰ نے نبی علیہ السلام کوان کے نام بھی بتلا
دیے تھے۔ اللہ کے حبیب گالی کی وسعیت ظرفی دیکھیے کہ تا موں کا پید ہر وقت آ نا جا تا
وضا مانا بیٹھنا، مگر اللہ کے حبیب گالی کی وسعیت ظرفی دیکھیے کہ تا موں کا پید ہر وقت آ نا جا تا
منافقت کو بھی برداشت فر مالیا۔ اس کو کہتے ہیں (ٹریک نمبر چار ہیں۔ ۵:۵) پید تھا یہ
منافقت کو بھی برداشت فر مالیا۔ اس کو کہتے ہیں (ٹریک نمبر چار ہیں۔ ۵:۵) پید تھا یہ
منافقت کو بھی برداشت فر مالیا۔ اس کو کہتے ہیں (ٹریک نمبر چار ہیں۔ ۵:۵) پید تھا یہ
منافقت کو بھی برداشت فر مالیا۔ اس کو کہتے ہیں (ٹریک نمبر چار ہیں۔ ۵:۵) پید تھا یہ
منافقت کو بھی برداشت فر مالیا۔ اس کو کہتے ہیں (ٹریک نمبر چار ہیں۔ ۵:۵) پید تھا یہ
منافقت کو اور کوئی بات تو نمبیں ہوسکتی۔ گر اللہ کے نبی مقابلی خانہ پر بہتان لگا یا، اس
سے بوی تو اور کوئی بات تو نمبیں ہوسکتی۔ گر اللہ کے نبی مقابلی خانہ پر بہتان لگا یا، اس
سے بوی تو اور کوئی بات تو نمبیں لیا۔ جب ان کا سردار رئیس المنافقین عبداللہ ابن ابی کوئی

المركبا تواللہ کے حبیب مخالفہ کے اس کے بیٹے کی فر مائش پرانبنا جہاس کے لیے دیا ہما ا مرگبا تواللہ کے حبیب مخالفہ کے اس کے بیٹے کی فر مائش پرانبنا جہاس کے لیے دیا ہما فق بڑھانے کے لیے تشریف لیے گئے ۔ عمر طالفہ نے کہا کہ اے اللہ کے بی مخالفہ کا منافق بڑھانے نہ پرنہ ماکس ۔ نبی علیہ السلام نے قرمایا : میں جنازہ پڑھا کوں گا ، اللہ کے نبی منافقہ نے اس کی از د پڑھانے تھے Effect (اش) کیا جو اکراس کے Followers الماست والوں ) ان سے ایک برار تدول نے اسلام قبول کرلیا ۔ تو نبی علیہ السلام سے داخوں منافقین سے اس طرح عقور درگز رکا معاملہ کرتے ہوئے بالآخران کو بھی اسلام کے داخمن میں نگہ عطاقہ بادی ۔

لوّ جارفرند ہتے جاروں کے ہاتھ اللہ کے نبی مُؤلٹینٹر نے اتی خوبصورتی کے ساتھ معاملہ کیا کہ سب امن سلامتی کی زندگی گڑ دیتے کے لیے تیار ہو گئے ساس کے بعد نبی عنیدالسلام کی زندگی میں پھر بھی الیکہ جنگ کا معاملہ مِین نہیں آیا۔

## نى عَلَيْنَا فِينَا اللَّهُ عَلَى مَا يَعْزِى بِيغَامٍ ... امن كا بيغام:

چنانچہ نی علیہ السلام وس جمری میں، مکہ ترمد فج کرنے آئے اب Objective محافظ کے مقصد حاصل ) ہوچ کا تھا کی حاصل کرلیا تھا۔ اللہ کے حبیب ملاقظ کے اللہ کے اللہ مالیا فیا کے اللہ کا اللہ کا اللہ کی اللہ کا کہ کا سادن ہے؟ ایا ہے ہیلے کو چھا کہ تم جائے تھ ہو لیا دن ساشہر ہے اگون سام ہینہ ہے؟ کون سادن ہے؟
ایک اللہ عملی اللہ کے اللہ کا اللہ کہ کہ کا اللہ کا اللہ کا اللہ کا اللہ کا اللہ کے اللہ کا اللہ کیا تھا کہ کا اللہ کی اللہ کا اللہ کا اللہ کی اللہ کا اللہ کیا کہ کا اللہ کے اللہ کا اللہ کی کے اللہ کا کے اللہ کا اللہ

إنَّ مِصَائِكُمْ وَالْمُوالَكُمْ وَالْحُرَاصَكُمْ حَرَامٌ عَلَيْكُمُ الْحُرْمَةِ
 إنَّ مِثَمْ طَذَا فِي بَلَهِ كُمْ طَاءًا فِي شَهْرِكُمْ طَانَا»

( بِهِ ﴾ إن بِيثِ اللَّهِ عِلْمُ ١٩٩٤ )

'' ہے تہا۔ ثمب رے خون اور اموال اور جانمیں دور ہے۔ 'لیے حرام ہیں جیسے \*\* www.besturdubooks.wordpress.com

كه بيدون ميشهرا وربيمبينة حرمت والاب،

امن کا عالمی پیغام دیا۔ آج لوگ دنیا بیس بدے کام کرتے ہیں گرجب جاتے ہیں تو کہنے والے کہنے ہیں کہ جی کام کمل نہ کرسکے ، زندگی نے ساتھ نہ دیا۔ معلوم ہوا کہ ہربندے کی زندگی اوھوری۔ تاریخ انسانیت پڑھ کر دیکھ لیجے ! ایک شخصیت ایسی ہے جس نے کامل زندگی گزاری ، ایک لاکھ سے زیادہ انسان سامنے ہیں ، رات کے اندھیرے میں نہیں اللہ کے نبی کالگیادن کی روشنی ہیں ان سے بوچھتے ہیں کہ ہیں جو پیغام پہنچا نے کے لیے آیا تھا کیا ہیں نے پیغام پہنچا دیا ؟ سب نے ہاتھ اٹھا کرتھ دیق کی کہ پہنچا دیا۔ آپ نے انگی کا اشارہ کر کے کہا:

( اللهمة الشهدان) (تي سلم: آم ١٣٠٧) "الله كواه رمنا"

جومقصد لے کریس آیا تھا، اس مقصد کود نیا بٹس A chieve (پورا) کردیا۔ بیامن سمائ تی کے پیامبر تھے۔جنہوں نے ججۃ الوداع میں امن وسلائتی کا فائنل پیغام دیا اور پھراس کے بعد اللہ کے صبیب مالیٹیٹماس دنیا سے پردوفر مامکئے۔

#### رشتے داری برائے امن:

اب ذرادہ باتیں آپ سری کے طور پرس کیجے! پہلی بات کہ اللہ کے نبی فائیلم نے قبائل کے جوری ایکشن تھے ان کوختم کرنے کے لیے بہت سارے قبائل کے ساتھ اپنا خاندانی رشتہ بھی جوڑا۔ چنانچہ سید عائشہ صدیقہ ڈائٹھا اور هصه ڈاٹھا کے ساتھ جب آپ طائٹیلم نے تکاح فرمایا تو مہاجرین کے ساتھ بہت محبت بڑھ گئے۔ام حبیبہ ڈاٹھا سے تکاح ہوا تو ابوسغیان اس کے بعد بھی مسلمانوں کے ساتھ صف آرانہ ہوا۔ جویریہ ڈاٹھا سے نکاح ہوا تو بنی مصطلق کے کذاب ڈاکو تھے وہ بھی

مسلمانوں کے ساتھ نہیں اوے ۔ میمونہ ڈیٹھٹا سے نکاح فرمایا تو ان کے جو بہنوئی نجد کے سردار منے وہ بھی مسلمانوں کے ساتھ جنگ آرانہیں ہوئے۔ مغیبہ ڈیٹھٹا سے نکاح فرمایا تو یہوداس کے بعد مسلمانوں سے نہیں اوے ۔ تو یہی ایک پہلو ہے سیرت کا کہ اللہ کے نبی کاٹھٹا نے اس طرح رشیع ناطے جوڑ کران کے دلوں کے خیص وخضب کو بمیٹ کے لیے ختم کردیا۔

# امن كے عالمي پيامبر:

اب ذرا سوچے کہ احظے تعوزے وقت میں اسنے تعوزے کہ احظے تعوزے Resources (حاصل) کرلیتا ہیں مرف ہارے (وسائل) کے ساتھ اتنا بڑا ٹارگٹ A chieve (حاصل) کرلیتا ہیں مرف ہارے آتا مائی ہی شان ہے۔ آج و نیا بہت نقصان کر بیٹھتی ہے اور ان کو ذرا بھی مقصد حاصل نہیں ہوتا۔ ذرا سنے! تاکہ بات کمل جائے۔ و نیا میں انقلاب آتے ہیں مگر انسان مولی گاجری طرح کترے جاتے ہیں۔ بیتار یکی حقائق ہیں بی عا جز عرض کرد با

- فرانس میں جب جمہوری انقلاب آیا، چیبیں لا کھانسان قبل ہوئے۔
  - وس کے اندر کیمونزم کا افتلاب آیا، ایک کروڑ انسان قبل ہوئے۔
    - 1914 م کی جنگ عظیم میں جہتر لا کھانسان آل ہوئے۔
    - دوسر کاجگ عظیم می ایک کروژ چهلا کهانسان فل بوئے۔
    - 🛭 1857 م کی جنگ آزادی میں ایک کروڑ انسان قبل ہوئے۔
      - 🙃 1955 ء كورياكى جنك ش بندره لا كها تسان كل موتري
    - 🧿 1979 میں رشیاا نغان جنگ میں دس لا کھانسان قبل ہوئے۔

ایران عراق جنگ بین اہمی کچھ عرصہ پہلے کی بات ہے جارلا کھا نسان آل ہوئے۔ اینے لوگ آل ہو گئے مگر لوگ اپناٹار کٹ حاصل نہ کر سکے۔ آپ چیران ہوں کے کہ اللہ کے نبی مؤیشیا کی پوری زندگی میں جینے غز وات ہوئے ان میں مسلمانوں اور کافروں کے طاکر کل ایک ہزار بندے کام آئے۔ اینے تھوڑے نقصان پر میرے آتا مؤاٹی افروں وہیا کے اندرامن قائم کرویا۔

میرا تذکر ہے وہ صلح امن پیغام تھا جس کا محمد نام تھا جس کا محبت کام تھا جس کا وہ رفتہ رفتہ جس نے قوم کو منزل عطا کر دی کی تھی انجام تھا جس کا کھی آغاز تھی جس کی چن انجام تھا جس کا

الله رب العزت جمیں اس آقامن بینا کی ان بیاری بیاری تعلیمات پر عمل کرنے کی تو فیق عطافر مائے تا کہ گھروں میں امن کی تو فیق عطافر مائے تا کہ گھروں میں امن ہو، محلوں میں ،شہروں میں ، ملک میں ہم جہاں جائیں امن کے بیامبر بن کرزندگی گزاریں کم آقامنی کی خرمایا:

میرا پیام ہے مجت جال تک پنج

وَ الْحِرُدُعُوانَا آنِ الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَلَمِيْنِ





الْحَدُدُ لِلهِ وَكُفَىٰ وَسَلاَمُ عَلَىٰ عِبَادِهِ الَّذِيْنَ اصْطَغَىٰ آمَّا بَعُد: فَأَعُوْدُ بِاللهِ مِنَ الشَّيْطِنِ الرَّجِيْمِ ٥ بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَٰنِ الرَّحِيْمِ٥ ﴿ عَلَقَ الْمَوْتَ وَالْحَيْوَةَ لِيَبُلُو كُمْ أَيُّكُمْ اَحْسَنُ عَمَلاً ﴾ (الله: ٢) سُبْحَانَ رَبِّكَ رَبِّ الْعِزَةِ عَمَّا يَصِفُونَ ٥ وَسَلاَمُ عَلَى الْمُرْسَلِيْنَ ٥ وَالْحَدُدُ لِلْهِ رَبِ الْعَلِيْمِنَ وَالْعَلَى مِنْ الْعَلِيْمِينَ٥

ٱللَّهُمَّ صَلِّ عَلَىٰ سَيْدِينَا مُحَمَّدٍ وَّ عَلَى أَلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَّيَارِكُ وَسَلِّم

کوائٹی مطلوب ہے:

ارشاد بارى تعالى ہے:

و المكنى الْمَوْت وَالْعَيْوة لِيَبْلُوكُمْ الْبَكْمُ أَصْنَ عَمَلًا ﴾ (اللك: ٢) "الله ناسخ موت دحيات كوپيدا كيا كهتم ميں سے كون الصح عمل كرتا ہے" الله رب العزت نے موت اور حيات كواس ليے پيدا كيا تا كه دو بيرجان سكے كه جم ش سے كون الشحاعمال كرتا ہے ۔اس آيت مباركه ميں اَيُّكُمْ الْكُثُو عَمَلاً مِيں فرمايا كرتم ميں سے كون زيادہ مل كرتا ہے بلكہ فرمايا:

# ﴿ أَيُّكُمْ آخُسَنُ عَمَلاً ﴾

تو ہر چیز کی ایک مقدار ہوتی ہے اور ایک اس کی کیفیت ہوتی ہے، ایک کمیت ووسرا کیفیت۔انگریز کی میں ایک کو کہتے کوانٹنی Quantity (مقدار ) اور دوسرے کو کہتے ہیں کوالٹی Quality (معیار ) ، تو کو یااس آیتِ مبارکہ میں اللہ رب العزب

## S Julius SESSERICONS SERVICE DE

قر ہاتے ہیں کہ ہم بیآ ز مانا جا ہے ہیں کہتم میں ہے کوالٹی والے عمل کون کرتا ہے۔

#### اعمال كاكوالثي كنشرول:

آج دیجس سائنس کا زمانہ ہے، ہر چیز میں کوالٹی دیکھتے ہیں۔ کپڑوں میں کوالٹی، چیز دن میں انجی کوالٹی، میزیل میں انجی کوالٹی، بلکہ جس انڈسٹری کی کوالٹی انجی ہولوگ چیزیں بھی ای کی فریدتے ہیں۔ اور کارخانوں والے مشینیں بھی ایسی کی فریدتے ہیں۔ اور کارخانوں والے مشینیں بھی ایسی لگاتے ہیں جو بہترین کوالٹی کی چیز بناتی ہو۔ اس وقت تمام ترتی یافتہ مما لک میں ماوی اعتبار ہے ان کے مختلف شعبوں ہیں کوالٹی کنٹرول ڈیپار شمنٹ بن مجھے ہیں۔ جو چیک کرتے رہے ہیں کہ چیز کی کوالٹی کو جائے گئے ہیں۔ آب سوچیں جب ہم انسان ہو کر ہر چیز میں کوالٹی کو چاہے ہیں کہ چیز کی کوالٹی کو چاہے ہیں کہ بندے اعمل کروتو خالص میرے لیے، وہ بھی بندے کے اعمال کی کوالٹی کو پائٹھ ہیں کہ بندے اعمل کروتو خالص میرے لیے، ذرا بھی اس میں کی چیز کی ملاوٹ نہ ہو۔ آج انسان خالص چیز کو زیادہ قیمت دے کر فریدتا ہے ، اللہ بھی انسان خالص جیز کو زیادہ قیمت دے کر فریدتا ہے ، اللہ بھی اظامی والے بیل کوزیادہ قیمت دے کر فریدتا ہے ، اللہ بھی اخلاص والے بھی کوزیادہ الجردے کر لیستے ہیں۔

#### اعمال کے دو درجے:

توہم اپنے جواعمال کرتے ہیں ان کے دودر ہے ہیں:

پہلاورجہ کہ ہم عمل کرنے والے بن جائیں۔مثلاً نماز بڑھنے والے بن کمی-

اور دوسرا درجہ کہ وہ نماز اس قابل ہو کہ نماز کہلائے۔اس بیں خشوع وخضوع ہو۔تعدیلِ ارکان ہو،انسان ڈوب کرنماز پڑھے تسلی کے ساتھ رکھتیں پڑھے ،اس کو کوالٹی کہتے ہیں۔ ( June ) ( XXXX (86) XXX (86) XXXX (86) XXX (86) XX (86) XXX (

### زينت كى سات باتيں:

چنانچ صدیق اکبر ڈاٹٹو جن کے اصانات اس امت پر بہت ہیں۔ان کا ایک قول ہے جو میں مجمتا ہوں کہ انہوں نے امت پر اصان کیا کہ اس میں ہم جیسے عام آومیوں کو بات کھرے کھر لے لفظوں میں سمجا دی۔ چنانچہ دو فر مایا کرتے بھے کہ چند چنز دل کی زینت چند چیز دل میں ہے۔

زینت کہتے ہیں کوافئ کو بنوبھورتی کو اچھائی کو۔ مثال کے طور پرایک آدی نے فرنچر بنایا کمر خالی کئڑی کا فرنچر اتنا اچھا نہیں گلکہ وہ پھراس کے اوپر وارنش کرتا ہے۔ وارنش کر کے رگ تو ہوگیا خوبھورت پھر بھی نہیں گلگہ پھروہ اس کے اوپر ارنش کر کے رگ تو ہوگیا خوبھورت پھر بھی نہیں گلگ پھروہ اس کے اوپر ایک لکر چڑھا تا ہے۔ وہ لکر ایسا پانی ہے جسب وہ پھیردیں تو وہ ایسے چککا ہے بھیے گلاس چکتا ہے بھیے گلاس جبکتا ہے باس کو زینت چکتا ہے اس کو زینت چند چیز وں کی زینت چند کھیے ہیں کہ چند چیز وں کی زینت چند جیز وں میں ہے جند چیز وں کی زینت چند جیز وں میں ہے جند چیز وں گی زینت چند جیز وں میں ہے کہ کا کہ جند چیز کے اوپر زینت آگئی۔ تو یوں سمجھیں کہ چند چیز وں کی زینت چند جیز وں میں ہے کہ کا کہ جند چیز وال کی زینت چند جیز وں میں ہے کہ کے اوپر کی اگر وہ چند چیز یں جیکنے لگ جا کیں گی۔

Glaw (چکنے) کرنے لگ جا کیں گی ،اللہ تعالیٰ کی نظر میں اورخوبصورت ہوجا کیں گے۔ان کی کوالٹی امپر دوہوجائے گی۔

اس کے آج جس محری شادی ہوتی ہے وہ فرنیچر و کھے رہے ہوتے ہیں کہ ہم اس شہر سے ہوا کیں یااس شہر سے ہوا کیں یااس شہر سے اور جن کو مال پیسز یا دہ ماا وہ سوچے ہیں کہ ہم اس ملک سے ہوا کیں یا اس ملک سے ، وہ ملکوں کی بات کرتے ہیں ۔ کیونکہ مختلف ملکوں میں فرنیچر بنانے کی کوالٹی بھی ہرا تڈ ہے ۔ تو ہم نے دیکھا کہ لوگ بیرون ملک سے فرنیچر بنانے کی کوالٹی بھی ہرا تڈ ہے ۔ تو ہم نے دیکھا کہ لوگ بیرون ملک سے فرنیچر بنواتے ہیں۔ اس کے او پر ایسی وارنش ہوتی ہے ایسی لکر چڑھی ہوتی ہے کہ فرنیچر کو دیکھتے ہی انسان جیران ہوتا ہے کہ کیا شخصے نما فرنیچر بنان یا ۔ تو ہم اپنا المال کو فرنیچر کو دیکھتے ہی انسان جیران ہوتا ہے کہ کیا شخصے نما فرنیچر بنان یا ۔ تو ہم اپنا اللہ کو پہند آگر اللہ در سے لفظوں میں یوں کہیں کہ اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہمارے اعمال اللہ کو پہند آ جا کیں تو ہمیں اپنا اعمال میں بیٹو بیاں پیدا کرنی پڑیں گی۔ سات یا تیں انہوں نے فرما کیں گر نے درے دین کا نیچڑا کھا کر کے دکھ دیا۔

# 🛈 نعت کی زینت شکر میں ہے

سب سے پہلی بات انہوں نے فر مایا کہ نعمت کی زینت شکر میں ہے۔ اب اللہ اتعالیٰ نعمت تو ہم سب کوعطا کرتے ہیں۔ وہ رخمن ہے اپ اللہ دیتا ہے، وہ وقادار کو بھی دیتا ہے، وہ وقادار کو بھی احتیاں دیتا ہے، وہ وقادار کو بھی نعمتیں دیتا ہے، وہ وقادار کو بھی نعمتیں دیتا ہے، وہ ایسا رخمن ہے۔ شکر جواس نعمت پراللہ تعالیٰ کاشکرادا کر ہے، وہ ایسا رخمن ہے۔ شکر جواس نعمت پراللہ تعالیٰ کاشکرادا کر ہے، وہ اللہ کاشکرادا کر ہے، وہ اللہ کامتول ہوتا ہے۔ جواس نعمت پراللہ کاشکرادا کر ہے، وہ اللہ کامتول بندہ ہے۔ آئ نعمت ملتی ہے تو ہمیں شکریا ڈیس ہوتا، جب چھن جاتی ہے تو

پر شکریادا تا ہے۔ اس لیے نعمتوں کاشکرادا کرنے کے لیے نعمتوں کے چین جانے کا انتظار نہ کریں۔

اس کی مثال سین: آیک نوجوان نوکری چاہتا ہے، انٹرویو دینے گیا، اب اسے
نوکری نہیں کی توجب ہاہر لگلتے پرلوگ پوچیں کے کہ کیا ہوا؟ کے گا: جی الله مرضی
کی نوجوان دوسری جگه انٹرویو دینے گیا، نوکری مل گئی، ہاہر نگلتے بی لوگوں نے پوچیا
کہ کیا بنا؟ تو کے گا تی انہوں نے بیہ پوچھا، بیس نے بیہ جواب دیا، اس نے بیہ کہاتو بیس
نے یول کہا۔ اب خدایا دنیس آرہا، اب بیس، بیس نے بیہ جواب دیا، بیس نے یول کہا،
میں نے بیہ کیا۔ دیکھا! فحمت ملی تو اب بیس، بیس نے بیہ چھن گئی تھی، اب خدایا دآیا کہ
بیاللہ کی مرضی ۔ جب نوکری ملی تو بھر بھی تو اللہ کی مرضی تھی دیکھو بیا نسان کی فطرت
ہے۔ اس لیے انگریزی میں ایک فقرو کہتے ہیں:

Allah gives and forgives

"الله ديتا مجى بمعاف مجى كرديتاب"

Man gets and forgets

"بنده لينائجي بيجول بحي جاتا ہے."

میہ فطرت ہے ہندے کی۔ تو نعمت کی زینت اس بیں ہے کہ انسان اس نعمت کا شکرا داکرے۔

## الحمديلة كالفظى كثرت:

''المحمد للٰد'' کالفظ جس نے کہد یا گویا اس نے اپنے مالک کاشکرا داکر لیا۔اس لفظ کو اپنی مخطکو میں کثرت ہے استعمال کیا کریں ، ایک عام تجربہ بیہ ہے کہ ہم عام لوگوں کے ہاں ان الفاظ کا استعمال بہت کم ہے۔ ہات کرتے ہوئے المحمد للہ اللہ نے ا پے کردیا، الحد لللہ یہ ہوا، الحمد للہ اس لفظ کو اپنی روز مرہ کی مختلومیں زیادہ استعال کریں۔ میں نے الحمد للہ کھانا کھانا، اللہ نے دیا تو کھانا۔ میں الحمد للہ دفت پر پہنچا گیا اللہ نے پہنچایا تا! ایکسیڈنٹ ہوتا بھار کردیتے راستے میں کوئی پیٹ خراب ہوتا کوئی مصیبت ہوتی تو کیا بنی جو الحمد للہ کا لفظ ہم سب کو اپنی تفتگو میں زیاوہ استعال کرتا ما ہے تاکہ بار باراللہ کی تعریف زبان سے اوا ہوتو نعمت کی زینت شکراوا کرتا ہے اور جہاں کہیں اللہ کی شکراوا کرنے کا موقعة کے دل کھول کرشکراوا کیا کریں۔

### بس گزاراہے:

ایک تجربہ ہے: ایک صاحب کو میں جانا ہوں کہ اتنا اللہ نے اسے مال دیا ہے

کہ اگر دوا ہے گھر کے عفادہ چالیس گھروں کا ہو تبھا ہے اور سر پر اٹھا نا چا ہے تو اسے

پید ہی نہ چلے ، اتنا بال ہے۔ ایک دفعہ پوچھا: سنا کمیں کا م کا روبار کیسا ہے؟ تو منہ ہنا کر

کہتا ہے کہ گزارا ہے ، اللہ اکبر کبیرا۔ میں نے کہا: یا اللہ! جس بندے کو آپ نے اتنا دیا

کہ وہ چالیس گھروں کا ہو جو آرام سے اٹھا سکتا ہے ، اس سے بوچھا گیا کہ کیا حال

ہے؟ کہتا ہے : گزارا ہے۔ اس کو تو چاہیے تھا کہ آگے سے بوں جواب دیتا کہ میں

اپنے اللہ رقتر بان جاؤں ، اس نے مجھے بیری اوقات سے بہت بڑھے کے عطا کیا ہے۔

میں تو ساری ذیری تجدے میں سرجھ کا کر پڑار ہوں میں اپنے موٹی کا شکرا واکر ہی ٹیس

میں تو ساری ذیری تجدے میں سرجھ کا کر پڑار ہوں میں اپنے موٹی کا شکرا واکر ہی ٹیس

میں تو ساری ذیری تجدے میں سرجھ کا کہ پڑار ہوں میں اپنے موٹی کا شکرا واکر ہی ٹیس

میں تو ساری ذیری تو ہوئے زبان چھوٹی ہو جاتی ہے۔ شکوے کرتے ہوئے زبان

نعتوں کی قدر:

توعقل مندازمان ووب جوالله كاشكرخوب دل كھول كرا داكرے مفور سيجيك جم

<u>፟፟፟ዾፙኯቜዾዂዀጜፙኯቜዹቜፙቝቜፙቑቚኯጜቝፙዀኯፙጜቝጜፙጜቝቜጜዀቜቝጙዹኯፙኯኯ</u>ኯኯዹኯጜኯኇኯዹቜፙቜኯቜኯቜቝቜቔዹቔቔቜቔኯኯዹቔቜቔኯኯዹቔቔቜቝዹቔቔቔኯ፟ቜቔቜቚ

چیے ناقدروں کواللہ نے تعتیں بن مانٹے دی ہوئی ہیں۔اللہ تیرا کرم، تیرااحسان کہتم نے ہم جیسے ناقدروں کو بن مانٹے تعتیں عطافر ما دیں۔ تو نعمت کی قدر ما اندت کی زینت کس میں ہے شکرادا کرنے میں۔ جننانعت کاشکرزیادہ کریں گے اتزااللہ تعالیٰ کوزیادہ بیار نے کئیں محے فرمایا:

﴿ إِعْمَلُوا اللهُ هَاوُدُ شُكُوا وَ تَلِيدُلُ مِنْ عِبَادِي الشَّكُورُ ﴾ (سباسا) "مير بندول بن تعور بيراشكرادا كرتے إين"

الله تعالیٰ قدروان جیں،ہم انسان ٹاقدرے جیں،اللہ تعالیٰ جیسی ذات کوقر آن مجید میں فرما تاہیزا:

﴿ وَمَا قَدُووْ اللَّهُ حَقَّ قَدُوهِ ﴾ (الانه م ٩٢) ''ہم نے اللہ کی قدر نہیں کی جیسی کرنی جاہیے تھی'' توہم ¢ قدرے ہیں،ہم قدر نہیں کرتے ۔قدر کرنی جاہیے،اللہ تعالی کی نعتوں کا شکرادا کرنا جاہیے۔

می علی السلام نے ارشاد فرمایا: پانچ تعتیں ہیں ان کی قدر کراو پانچ چیزوں سے پہلے۔

🖈 زندگی کی قدر کروموت سے پہلے۔

🖈 صحت کی قدر کرو بیاری سے پہلے۔

🖈 وقت کی قدر کرومشغولی سے پہلے۔

🖈 جوانی کی قدر کروبڑھاپے سے پہلے۔

اور مال کی قدر کروغربت سے پہلے۔

چنانچہ ذکر کرنے والا ون اورشکر اوا کرنے والی زبان بیاللندرب العزمت کا بیزا

#### 

انعام ہے۔ہم دونوں نعتوں کو حاصل کرنے کی کوشش کریں، ذکر کرنے والا ول اور شکر کرنے والی زبان - حضرت علی خلائظ فرماتے تنے: جس بندے کو پانچ نعینیں ل گئ وہ سمجھے کدونیا کی سب نعینیں ل کئیں:

- (1) ذكركرت والاول.
- (r) فتكرادا كرنے والى زبان ب
- (٣) مشقت الخمانے والا بدان۔
  - (م) نیک بوی۔
  - (۵) اور بدن کی تندر تی۔

وه فرماتے تھے یہ یا مج نعتیں اللہ تعالی کی نعتیں ہیں۔

#### شكراداكرنے كے دوطريقے:

شکر جو ہاں کے اداکر نے کے دوطریقے ہیں: ایک توبید کدانسان زبان سے بھی اللہ تعالیٰ کی تعریفیں کر ہے، یہ بھی شکر کا اللہ تعالیٰ کی تعریفیں کر ہے، یہ بھی شکر کا اللہ تعالیٰ کی تعریفیں کر ہے، یہ بھی شکر کا ادا کرتا ہے اوراس سے اگلاقدم بیہ ہے کہ انسان اپنے شمن کی تافر مانی سے حیا کر ہے، شرمائے۔ تو للبذا اصل شکر اواکر نے والا وہ ہے جو تعتیں پائے، تو اللہ کی نافر مانی سے باز آئے، اپنے مولی کے تھم کی تافر مانی نہ کریں۔ اس کا شکر اواکریں اور جاتا شکر زیادہ اور اگریں اور جاتا شکر زیادہ اور اگریں گرمایا:

﴿ لِاِنْ شَكَرُتُمُ لَازِيْدَنَّكُمْ ﴾ (الأمين) اگرتم نعتول كاشكرادا كرد م يهم اين نعتول كوادرزياده كردي م م

# 🛈 بلا کی زینت مبر میں ہے

دوسری بات کہ بلا کی زینت مبر میں ہے۔ انسان کے اوپر مصیبت پریشائی بلا آجاتی ہے تو اس کی زینت ہیہ ہے کہ انسان مبر کرے۔خوشی بھی اللہ کی طرف ہے!ور تکلیف بھی اللہ کی طرف سے ہوتی ہے۔ تو اگر ہم خوشی میں خوش ہوستے ہیں تو اگر اللہ کی طرف سے کوئی مشکل معاملہ آجائے تو صبر بھی کرلیا کریں۔

#### ایاز کاصبر:

سلطان محود غرنوی میشد کا آیک غلام تعاان پڑھ تعالیکن بہت مجھدار تھا۔آیک مرتبہ سلطان محود غرنوی میشد کے کا آیک غلام تعاان پڑھ تعالیہ ہرا یک نے کہا یہ تو بہت مرتبہ سلطان محود غرنوی میشد نے کہا یہ تو بہت کر وائے ، سب نے تعوقمو کر دیا لیکن ایا زکو دیکھا تو کھا ہے جار ہا تھا۔ تو سلطان محود غرنوی میشد نے بع چھا: ایا زجو کاش تمہیں کی ، بیکر وی تیس ؟ اس نے کہا کہ کر وی تو ہے۔ تم کھانے جارہ ہو؟ اس نے کہا کہ باوشاہ سلامت میں نے بیسوچا کہ پوری زیم کی جن ہاتھوں سے ہیں میٹھی چزیں لے کرکھا تار ہا آج کر وی بھی ل می تو واپس کے کہا کہ کہا تار ہا آج کر وی بھی ل می تو واپس کے کہا کہ دور؟

تو ہم بھی بھی سوچا کریں کہ جس پروردگار نے اتی نعمتیں ہمیں دیں، اتی نعمتیں اتی خوشیاں دیں اگر کہیں تم بھی کوئی آممیا تو اسے بھی برداشت کرلیں۔اس لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا:

> مَنْ لَدُ يَسْتَسْلِمُ بِقَضَانِيْ جومیری تضاکوشلیمُبیں کرتا وَ لَدُ يَصْبِرُ عَلَیٰ بَلَانِی

www.besturdubooks.wordpress.com

اورمیری باز پرمبرنیس کرتا فلینتیخن ربا سوانی میرے سواکسی اور کواپنارب بنا لے

توہم بلاکے آنے پرمبر کریں۔

بصرى يربلانبين للى:

اچھاا کے بات سنے بلاآنے پر جب ہم بے صبری کا اظہار کرتے ہیں تو بلائل تو نہیں جاتی ، ہوتا کیا ہے؟ اس مبر پر ملنے والا جواجر تھا، وہ ضائع ہوجا تاہے ، بلاتو نہیں ملتی ۔ ایک بزرگ نے فرمایا کہ بلاآنے کے تیسرے دن بعد انسان جو کرتا ہے ، اسے چاہیے کہ پہلے دن بھی وہی کرلے ۔ کیا مطلب؟ بیٹا فوت ہوگیا تو تیسرے دن تو گام میں لگ جاتا ہے ۔ وعائے فیرکی چلو انسان مبرکر کے اٹھ جاتا ہے ، تیسرے دن تو کام میں لگ جاتا ہے ۔ وعائے فیرکی چلو بی شمرے دن تو کام میں اگ جاتا ہے ۔ وعائے فیرکی چلو بی شمرے دن جو کام کرنا تھا وہ پہلے دن کرلوتا کہ اس مصیبت پر اجراتو مل جائے ۔ اس لیے اللہ کوم کرکے والے بہتد ہیں اور اللہ تعالی ارشاد قرماتے ہیں :

﴿ إِنَّ اللَّهُ مَعَ الصَّابِرِينَ ﴾ (العَرة: ١٥٢) أحدث من أن سن الكرين أن العرة: ١٥٣

"اللدتعالى مبركر في والول كما تحد بوت بيل"

توجم این اندرمبر پیدا کریں لوگوں پر دنیا میں کیا کیا تکیفیں ہم کی اور انہوں نے کیا کیا مبرکیا۔ ہاری تکیفیں تو ان کے مقابلے میں پچھ حیثیت نہیں رکھیں۔

#### ایک عورت کا انو کھا صبر:

ایک بزرگ فرہاتے ہیں کہ میں طواف کرر ہا تھا، ایک عورت کودیکھا کہ وہ کہہ رہی تھی: اللہ! میں اس حال میں بھی میں آپ سے راضی ہوں۔ بار بار بیالفاظ کہدری

سمی: اے اللہ! میں اس حال میں ہمی آب سے راضی موں ۔ کینے سلکے کہ مجھے حیراتی ہوئی جب اس عورت نے طواف ممل کیا تو میں نے اس سے یو چھا کہ انتُدی بندی! تیرے ساتھ کیا معاللہ پیش آیا؟ تو جو ہار بار کہہ رہی ہے کہ اللہ ااس حال میں بھی تھھ ہے راضی ہوں۔ وہ سے گئی کہ میں آین بیٹوں کی ہارا گھر بیس روٹیاں ایکار ہی تھی ، جیموثا بنا میرے ساتھ کھیل رہا تھا۔احیا تک میں نے کرے سے آ واز می چیخے جلانے ک • میں دوڑ سے وہاں گئی تو میں نے دیکھا کہ میرے بڑے ہینے نے میرے چھوٹے درمیائے بیٹے کو ذریح کر دیا تھا۔ اور ذریح کیول کیا؟ ایک دن میلے میرے خاوند نے کیری کوذیح کیا تھا اور وہ چھری کہیں پڑی ہوئی تھی ،تو دونوں بھا ئیوں نے اے دیکھا تو ہڑا کہنے لگا کہ دیکھا: ابونے اس چھری ہے کمری کو ڈنج کیا تھا، چھوٹے نے کہا: احیما ا اس نے کہا: میں تمہیں بنا وَں کہ کیسے کیا تھا؟ اس نے کہا: بناؤ! تو جھوٹالیٹ گیااور برے کو سجھے ہی نہیں تھی کہ چیمری چلانے ہے ہوگا کیا؟ اس نے چیمری جلا دی۔ جب گرون کنی اورخون کا فوارا حچونا تو پریشان موا که به کیابنا ؟ کینے گلی که جب میں و ہال تیجی تو میرا درمیانه بینا خون کے اندرات بت جو چکا تھا، برے کی طرح ذرح ہو چکا تھا۔ میں نے اس کی لاش کو ہاتھوں میں اٹھایا اور سحن میں لا کرایک جاریائی پر ڈال دبار

اب میں نے سوچا کہ میر انزا بیٹا کہاں گیا؟ کیونکہ وہ کہیں بھا گ گیا تھا۔اس منظر کے بعداس کو ڈھونڈ نے گئی تو میں نے دیکھا کہ حن کے اندر جولکٹریاں پڑی ہوئی مقیس جو میں نے جلانے کے لیے رکھی تھیں وہ ان لکڑیوں کے چیچے چھپ گیا تھا۔ جب میں نے ان کے چیچے دیکھا تو دہاں ایک سانپ تھا جس نے میرےاس جٹے کو کا ٹاتو میرا جٹا دہاں مراپڑ اتھا۔ میں اس جٹے کی بھی لاش لائی اور پہلے جٹے کے ساتھ للم غالم ( المعالمة 
اس کولٹا ویا۔

اب میں نے دیکھا کہ میرا تیسرا بیٹا نظر نہیں آرہا، جو چھوٹا ریٹکنے والا تھا،
کراؤلٹک کرنے والا۔ کہتے ہیں کہ میں واپس اپنے تئور کی طرف آئی تو میں نے دیکھا
کہ میرا بیٹا تنکدور کے اندر کر چکا تھا، میں نے اس کی جلی ہوئی لاش نگائی اور تینوں
لاشوں کو ایک جگدلٹا یا بھران کو نہلا یا کفنا یا اور ان کو وفنا یا اور اس وفن کرنے بعد میں
طواف کرنے آئی اور میں کہ رہی ہوں کہ اللہ میں اس حال میں بھی تجھ سے رامنی
ہوں۔ سوپیس قررا کہ لوگوں پر کیا کیا مصیبت کر ری۔

#### بهادرشاه ظفر كاغم:

بہادرشاہ ظفر کو جب فرگیوں نے تید کیا تو اس کے بارہ بیٹے تھے۔ تو اس کو انہوں نے کہا کہ بی ہم آپ کی دعوت کرنا چاہتے ہیں۔ چنا نچہ اسے کھانے کے دسترخوان پر لے کہا کہ بی ہم آپ کی دعوت کرنا چاہتے ہیں۔ چنا نچہ اسے کھانے کے دسترخوان ہیں بچھ برتن کے گئے تو دسترخوان ہیں بچھ برتن وقتے ہیں، ایک فرگی نے اس کے دعکے ہوئے ہیں، ایک فرگی نے اس کے سامنے ایک برتن کو کھولا تو اس کو اپنے ایک جوان بیٹے کا سر پڑا ہو ملا، دوسرے برتن کو کھولا تو اس کو اپنے ایک جوان بیٹے کا سر پڑا ہو ملا، دوسرے برتن کو کھولا تو دسرے کا سر۔ بارہ برتن اٹھائے گئے بارہ برتنوں ہیں اس کے بارہ بیٹوں کے سر پڑے ہوئے دور داشت کیا ہو گاء اس موقعہ براس نے بیاشھار کے شے۔ گاء اس موقعہ براس نے بیاشھار کے شے۔

نہ کمی کی آگھ کا نور ہوں نہ کمی کی آگھ کا قرار ہوں نہ کمی کے دل کا قرار ہوں جو کی جو کمی نہ آگے کی میں دو اک معید غبار ہوں

میرا رنگ د روپ بدل گیا میرا یار مجھ سے بچھڑ گیا جو تھن خزال سے اجڑ گیا میں ای کی فصل بہار ہوں

سوچیں لوگوں پر کیا کیا گرا ہے اور ہم اپنے حال کوسوچیں، اے اللہ! ہمیں تو آپ نے اتن سہولت میں، اتن آ سانیوں میں، اتن خوشیوں میں رکھا کہ ہم آپ کاشکر ہی اوانہ کر سکے۔ اور ہم چون تجھوٹی باتوں پرخفا ہو کے بیٹھے ہوئے ہیں۔ بلا ماگنی نہیں چا ہے، ہم عاجز بندے ہیں، اس کے تحمل نہیں ہو سکتے۔ بلا موکو مانگنا نہیں جا ہے ہاں آ جائے قو مبر کرنا جا ہے۔ یہی موج کر کہ انڈی مرضی ہونکے گئی۔

#### دا وُ دَعَالِينًا مِي طُرف وحي:

کہتے ہیں کہ داؤد بلینے پر اللہ رب العزت نے بیہ وی نازل فرمائی تھی۔اب داؤد آاگر تہمیں بھی کھانے ہیں کوئی جلی ہوئی سبزی ملے تو سبزی کو نہ و کھنااس بات کوسو چنا کہ جب بیں نے رزق کوتنسیم کیا تو تو مجھے یاد تھاتیجی تو میں نے تیری طرف بھیجارزق ۔ بھیجا کیا ہے؟اس کومت سوچوا تو نعمت کی زینت شکرادا کرنے میں اور بلاء کی زینت مبرکرنے میں ہے۔

# 🕸 علم کی زینت علم میں ہے

تیسری چیز ہے جتناعکم بڑھے اتناطم بڑھنا جاہیے۔ اللہ رب العزت نے ان دونوں صفنوں کوعلم اورحکم کوقر آن مجید میں ایک آیت میں جمع کیا۔ حود کان اللہ علیہ کا حکید میں ایک آیت میں جمع کیا۔

ایک مفت ایک آیت میں اس کوجع فر ما دیا۔ ہم لوگوں کے ساتھ حکم ہے کیوں پیش آتے ہیں؟ اس کیے کہ ہمیں ان کے اندر کا پیتنہیں ہوتا مجھی بینہ ہوتا کہ اندر کیا تھا تو شاید ہارے لیے حکم مشکل ہوجائے ۔قربان جائیں اس پروردگار پر کہ جب بندے کے زہن میں گناہ کا ارادہ پیدا ہوتا ہے اللہ اس کو بھی جائے ہیں، جب وہ گناہ ک یلانگ کرتا ہے اللہ اس کو بھی جانتے ہیں، جب وہ گناہ کرر ہا ہوتا ہے اللہ اس کو بھی و کیھتے ہیں ، اور جب حمناہ کر چکتا ہے ائتداس کو بھی جانے ہیں ، اس کے باوجود اللہ تعالیٰ اس کے ساتھ حکم کا معاملہ فرماتے ہیں۔ا تناعلم اوراس کے بعدا تناحکم۔سبحان الله يديمرے مالک كى شان ہے۔ ہمارا كوئى بچہ باپ كى نافر مانى كرے اورا تكر پين چل جائے کہ اس نے بوں ماری بات روکی اور تبیس مانی تو ہم اے وروازے سے باہر دھا بھی ویں گے اور پیچھے سے پیٹے پرلات بھی ماریں گے، جا دفعہ ہوجا یہال سے! اور درواز دبند کر لیں محے۔ یااللہ! ہم بھی توعمنا ہ کرتے ہیں، آپ اپنے درے ہمیشہ کے لیے دھکا تونہیں ویتے ،آپ چینے پرلات تونہیں لکواتے ،آپ اپنا در واز ہ بمیشہ کے لیے بند تونبیں کرتے۔الندا میں آپ کے حکم پر قربان بیآپ ہی کی شان ہے۔ اتے علم کے بعدا تناصم۔

#### الله تعالى كاحكم:

چنا نچہ اللہ رب العزت کے حلم کا معاملہ دیکھیے کہ انسان گناہ کرتا ہے اللہ رب العزت اس بندے کارزق بندنیوس فرمائے ، آج خاوند ذراسی بات پر تاراض ہوتا ہے بیوی کا خرچہ بند، بیٹے پہ ٹاراض ہوا بیٹے کا خرچہ بند، اللہ اکبر۔ بندہ گناہ کرتا ہے اللہ رزق بندنیوس کرتے۔ اور دوسری بات اللہ تعالی اس بندے سے صحت نہیں چھینے ۔ یہ نہیں ہے کہتم ایک مرتبہ بدنظری کی اب تمہاری آ کھی کی بنائی ختم بھرنے فیبت کی اب تہاری زبان بند، تم نے زنا کیا اب تہاری مردانوی قوت ختم، ایسا تو نہیں ہوتا۔
انسان گناہ کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کی صحت کوئیں چیپننے اور پھریے کہ اللہ تعالیٰ اسے رسوا
ہمی ٹیس فرماتے ، نوراً ستر پوشی فرماتے ہیں۔ یہ اللہ کا حلم ہے ور نہ تو بنی اسرائیل کی
طرح وروازوں پر لکھ دیا جا تا کہتم نے یہ یہ کیا ہے۔ گراللہ کی شان دیکھیے اس است
کے ساتھ اللہ کی کیا کیا خصوصیتیں ہیں کہ انسان گناہ کرتا ہے ، اللہ اس کی بردہ پوشی
فرماتے ہیں۔ اللہ رب العزب گناہ پر فوری سرائیس وے دیتے ، میسلم ہے اللہ کا در نہ فوراً
مزال سے تھی۔

نبي عَلَيْنَا وَوَا مَا كَاحِلُم:

نی علیہ السلام بڑے میلم الطبی تھے، تاریخ انسانیت میں اتناحکم کہیں نہیں ویکھا گیا جوحکم اللہ نے اسپنے بیارے عبیب کالیونم کوعطا کیا تھا۔ ہرا کیہ سے ساتھ حکم کا معاملہ۔

بيوبول كے ساتھ صلم كامعاملد:

حلم کہتے ہیں کدانسان ناراض ہونے میں غصر کرنے میں جلد بازی نہ کرے۔ چنانچے نبی علیدالسلام سے بھی اگر ہو یوں میں سے کوئی ہوی کوئی ناز کی بات کر لیتی تھی تو آب ڈائٹر کے درگز رفر ما دیتے تھے۔

جڑ ..... چنانچا کی مرتبداز واج مطهرات پی سے ایک نے اچھا کھا نا بنایا اور تی عایشا ا کی دومرے گھر بیس رہنے کی رات تھی ، تو انہوں نے غلام کو بلایا اور کہا بھی ہے تھا تا لے جاؤاور نبی علیہ السلام کو ڈیش کردو۔ وہ غلام پییٹ میں کھانا لے کروہاں جمیا اور جب نبی علیہ السلام کو وینے لگا کہ جی آپ کی فلاں اہلیہ نے یہ کھانا بھیجا ہے تو جوام المومتین وہاں تھیں ان کو قیرت آئی کہ باری میرے کھر کی ہے تو میرا کھانا کوں نہ کھا تیں؟ انہوں نے جو پلیٹ پر ہاتھ ہارا تو پلیٹ سے کھانا گر کیا، بیالدٹوٹ کیا۔ نی علیہ انسلام نے وہاں بیٹھ کر تو دوہ بیالہ اضایا اور کھانا کیرا شاکر دوسرے برتن میں خود ڈالا اور اس کے تو نے ہوئے کے بدلے دوسرا بیالہ ان کو بیجا اور اس کو قرمایا کہ تہماری مال کو فیرت آگئ تھی۔ انتا کہا: فیرت آگئ تھی۔ انتا کہا:

#### ((غَيْرَاهُمُنگُدُ)) \*\*تهباری ما*ن کوغیرت آگئ*تی۔

ہم ہوتے تو طلاق دینے کے لیے تیار ہوجاتے اور نی علیہ السلام کامل بہے۔ ٠ ....سيدنا عائشه مديقة فالحياني عليه السلام عصاسي بات يرمنتكوفرما راي تحيس، اعظ من مدين اكبر الني تشريف آئة ادر جوكد والدفع وه كمرش آصحة وتوني عليه السلام نے فرمایا کہ ابو بکر ہمارے ورمیان ایک بات کا فیصلہ کر دوا انہوں نے کہا كدي بهت اجها\_ تواب بوابيك بات كون بنائة؟ تونى عليه السلام ففرالا كه بمتى إيس بناتا مول \_ توام المؤشين نے آھے سے كه ديا كه بال مح مح بات بنائیں۔ انسان کی فطرت ہے بات کر جاتا ہے روانی میں۔ وواقو صدیق اکبر نگافظ ہے، عاشق ہے۔اللہ اکبرجب انہوں نے بیالغاظ سے تو انہوں نے بیٹی کے ایک تھیٹر لكايا وركبا: تيرى مان روئ كيائي عليه السلام يح نبيس بتائي مح ؟ جب تعيشريز الووه نی علیہ السلام کے بیجے آ کرمیب کئیں کہ دوسراندگ جائے۔ تو نی علیدالسلام نے فرمایا کدا پوبکر! ہم نے آپ کو ہات کا فیعلہ کرنے لیے کہا تھاتھیڑنگانے سے لیے تو ٹیس كها تغابه اجها آب اسيخ كمرجائين بم ابنا فيعله خود كرليل مح-ووه حطي محتاتو نی مایتی نے مائشہ مدیقہ فاتا کی طرف دیکھا اور فر بایا: دیکھو! دوسرے تھیٹرے

Land British Control No.

تھے الل نے بچایانا۔ سان الله رومرے آقام الله علم ہے۔

#### جوانوں کے ساتھ حکم:

🚓 🕟 ایک نوجوان آیا اور آ کے ابتد کے پیارے، حبیب الْفَیْغُ ہے کئے لگا: اے اللہ کے حبیب مُؤَثِّنِهُ المجھے زنا کی اجازت دے دیجھے ۔اب ذراغور کرو! ایک کبیرہ گناہ جس كه بارس بين قرآن في اتن وضاحت سه كها: وَ لَا قَفْرَ بُعُوا النوْسَاحَ اس کے قریب ہی شہاؤاوروہ آ کرکہتا ہے کہ جی چھے زنا کی اجازت دے دیجے تواب کوئی جھوٹے ول والا جوتا تو وہ تو جوتا اٹھا کے سریش مارتا کہتم بات کیا کر رہے برمير ، مائة؟ الله كحبيب ملطيع في محتبيل كها، اتنابع جها كمة جوت بوك تمباری والدہ ہے کوئی ہے کمل کر ہے؟ نہیں ، بیٹی ہے؟ نہیں ،بہن سے؟ نہیں، جوگ ہے ؟ تبین ۔ بھئی! تم جس ہے بھی زیا کرو گے وہ کسی کی مال ہوگی، کسی کی بیٹی ہوگی، کسی کی بیوی ہوگی،کسی کی بہن ہوگی،تم پیندنہیں کرتے تو بھی لوگ بھی پیندنہیں كرتے - مجھا يا اور مجھانے كے بعد تى علينا ئے اس كے سينے پر ہاتھ ركاكروعاوى -وہ فرمائتے ہیں کہ میرے سینے میں ایسی محتفاف پڑ گئی کہ جنتی نفرت مجھے زنا ہے ہوگئ سَسي مَناه ہے اتّی نفرت نہیں تھی۔میرے آ قاموًا پیٹیا کا علم دیکھیے۔ 🖈 📖 کیپ نو جوان صحالی بیتیم، جوان العمر لڑ کے به ان کی عادت تھی کہوہ جس محبور کو ببندكرة تتح تواس ورخت يرج ه جات اور تجورك خوش تو از كهات تحد ا یک ون ان کوکسی بندے نے کیلا لیا اور ان کوئی علیما کے پاس لے آیا۔ و، نوجوان کہتے ہیں کہ پہلے تو میں بڑا ؤرا کہ آج پیدنیس میرے ہاتھ کٹیں گے یا کیا ہوگا میرے ساتھہ؟ چی ہزا گھیرانی ، جیسے جیسے وہ مجھے ٹی عالیّیا کے قریب لا رہا تھا ، میرے بدن ہے لیسینے بچوٹ رہے تھے ،خوف تھا میرے او بر۔ اس نے آئے کہا: یا رسول الله ملی نیز آئے! یہ

نوجوان بلا اجازت میری مجود کا کھل تو ڑتا ہے۔ تو نبی علیہ السلام نے مجھے بیاد سے قریب بلایا۔ حلم دیکھیے! فورا غصر نہیں کیا، لعن طعن نہیں کی، ملامت نہیں کی، پوچھا: تم ایسا کیوں کرتے ہو؟ میں نے جواب دیا کہ بی جھے بھوک تھی ہوتی ہے۔ تو نبی علیہ السلام نے پہلے مجھے مسئذ سمجھایا، قرمایا کہ دیکھو! جو مجود میں نیچ گری ہوتی ہیں اس میں السلام نے پہلے مجھے مسئذ سمجھایا، قرمایا کرد۔ جو درخت پر گلی ہوتی ہیں، وہ مالک کی اجازت کے بغیر نہیں لے بحقے راس میں مالک کی اجازت خرور کی ہوتی ہیں، وہ مالک کی اجازت کے بغیر نہیں لے بحقے راس میں مالک کی اجازت خرور کی ہوتی ہے۔ تو جب اس کے رزق کو وسطح کرد ہے اور اس کی ہوک کو مثاوے۔ وہ صحائی کہتے ہیں کہ المی استان نہیں کیا۔ بہرے دل میں پڑی کہ اس کے بعد ہیں نے بمجھی کسی کی چیز کو بلا اجازت شعنڈک میرے دل میں پڑی کہ اس کے بعد ہیں نے بمجھی کسی کی چیز کو بلا اجازت استعال نہیں کیا۔ بیمیرے آتا کا جوانوں کے ساتھ طم ہے۔

نبی علیقالم کا بوزهوں کے ساتھ حکم:

ایک مہمان آیا، اس کو تضائے حاجت کی ضرورت تھی۔ تو وہ مجد نبوی کے محن میں ایک طرف بیٹھ کر پیشا ہو کھنا تو کہنے گلے میں ایک طرف بیٹھ کر پیشا ہو کا گئے گیا۔ سمایہ کرام جو گلائن نے ویکھنا تو کہنے گلے کیا کر رہے ہو؟ کیا تاریخ ایٹ کے سب کومنع کر دیا۔ میرے آتا کا حلم ویکھنے ، اگر اسی وقت آپ کا گلائے ہی ڈائن دیتے اور وہ کھڑا ہوجا تا تو پیشا ب روک تو نہیں سکتا تھا، کپڑے بھی تا پاک ہوتے جسم بھی تا پاک ہوتا اور نا پاکی متجد میں زیاوہ کھیل جاتی ۔ آپ ما گلائے نے انتظار فرمایا، جب وہ پیشا ب کر کے فارغ ہوا آپ کی خدمت میں حاضر ہوا تو نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ دیکھو! متجد اللہ کا گھر ہے۔ اللہ فدمت میں حاضر ہوا تو نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ دیکھو! متجد اللہ کا گھر ہے۔ اللہ فائل عظمت والے ہیں ، اس کے گھر کو پاک صاف رکھنا چا ہیں۔ جب یہ سجھا یا تو وہ کھنا گا کے دائے گئے کہ اس کے گھر کو پاک صاف رکھنا چا ہیں۔ جب یہ سجھا یا تو وہ کھنے لگا کہ اے اللہ کہ کہ کہنے کا کہ اے اللہ کہ کہنے کا کہ اے اللہ کہ کہنے کا کہ اے اللہ کہنے کہنے کا کہ اے اللہ کہنے کہنے کا کہ اے اللہ کے نہیں کہنے کا کہ اے اللہ کہنے کہنے کا کہنے کا کہنے کا کہنے کی کو باک صاف رکھنا چا ہیں۔ جب یہ سہمایا تو وہ کھنے لگا کہ اے اللہ کے نہی گلائے کی میں آئے کے بعد بھی البی حرکت نہیں کروں گا۔

January 1888 (100) 1888 (100) 1888 (100) 1888 (100) 1888 (100) 1888 (100) 1888 (100) 1888 (100) 1888 (100) 1888 (100) 1888 (100) 1888 (100) 1888 (100) 1888 (100) 1888 (100) 1888 (100) 1888 (100) 1888 (100) 1888 (100) 1888 (100) 1888 (100) 1888 (100) 1888 (100) 1888 (100) 1888 (100) 1888 (100) 1888 (100) 1888 (100) 1888 (100) 1888 (100) 1888 (100) 1888 (100) 1888 (100) 1888 (100) 1888 (100) 1888 (100) 1888 (100) 1888 (100) 1888 (100) 1888 (100) 1888 (100) 1888 (100) 1888 (100) 1888 (100) 1888 (100) 1888 (100) 1888 (100) 1888 (100) 1888 (100) 1888 (100) 1888 (100) 1888 (100) 1888 (100) 1888 (100) 1888 (100) 1888 (100) 1888 (100) 1888 (100) 1888 (100) 1888 (100) 1888 (100) 1888 (100) 1888 (100) 1888 (100) 1888 (100) 1888 (100) 1888 (100) 1888 (100) 1888 (100) 1888 (100) 1888 (100) 1888 (100) 1888 (100) 1888 (100) 1888 (100) 1888 (100) 1888 (100) 1888 (100) 1888 (100) 1888 (100) 1888 (100) 1888 (100) 1888 (100) 1888 (100) 1888 (100) 1888 (100) 1888 (100) 1888 (100) 1888 (100) 1888 (100) 1888 (100) 1888 (100) 1888 (100) 1888 (100) 1888 (100) 1888 (100) 1888 (100) 1888 (100) 1888 (100) 1888 (100) 1888 (100) 1888 (100) 1888 (100) 1888 (100) 1888 (100) 1888 (100) 1888 (100) 1888 (100) 1888 (100) 1888 (100) 1888 (100) 1888 (100) 1888 (100) 1888 (100) 1888 (100) 1888 (100) 1888 (100) 1888 (100) 1888 (100) 1888 (100) 1888 (100) 1888 (100) 1888 (100) 1888 (100) 1888 (100) 1888 (100) 1888 (100) 1888 (100) 1888 (100) 1888 (100) 1888 (100) 1888 (100) 1888 (100) 1888 (100) 1888 (100) 1888 (100) 1888 (100) 1888 (100) 1888 (100) 1888 (100) 1888 (100) 1888 (100) 1888 (100) 1888 (100) 1888 (100) 1888 (100) 1888 (100) 1888 (100) 1888 (100) 1888 (100) 1888 (100) 1888 (100) 1888 (100) 1888 (100) 1888 (100) 1888 (100) 1888 (100) 1888 (100) 1888 (100) 1888 (100) 1888 (100) 1888 (100) 1888 (100) 1888 (100) 1888 (100) 1888 (100) 1888 (100) 1888 (100) 1888 (100) 1888 (100) 1888 (100) 1888 (100) 1888 (100) 1888 (100) 1888 (100) 1888 (100) 1888 (100) 1888 (100) 1888 (100) 1888 (100) 1888 (100) 1888 (100) 1888 (100) 1888 (100) 1888 (100) 188

# منافقين كےساتھ طم:

اور تواور منافقین کے ساتھ بھی حکم کا معاملہ۔ جن کے نام اللہ نے نتا دیے کہ بید دو فلے بین، بیددر تکے بین، بیان مرح ہے جار ہیں، بیاویراویر سے ایمان والے بن کھرتے ہیں، بیدمن فق بین، نام تک بتا دیے۔ اللہ کے جبیب کالیڈی کے برتاؤی ش فرق حمیں آگر شک بھی ہوجائے کسی کے بارے میں کہ بید ہمارے ساتھ تھی نبیل فورا ہمارارویہ بدل جا تا ہے۔ اللہ کے حبیب کالیڈی کا حکم دیکھیے ہمارے میا تھے ہمن فورا ہمارارویہ بدل جا تا ہے۔ اللہ کے حبیب کالیڈی کا حکم دیکھیے کہ دور نگے، دو غلے، منافق لوگ ہیں۔ کہ پروردگا و عالم جن کے نام بتارہے ہیں کہ بیدور نگے، دو غلے، منافق لوگ ہیں۔ اللہ کے حبیب کالیڈی ان کے ساتھ بھی حکم کا مفاطہ ان کی با تیں بھی من رہے ہیں۔ بلکہ عبداللہ این آئی کے ساتھ اللہ کے حبیب مفاطہ ان کی با تیں بھی من رہے ہیں۔ بلکہ عبداللہ این آئی کے ساتھ اللہ کے حبیب مفاطہ ان کی باتھ ہوں سے جو طلبائیس جانے وہ اپنے اسا تذہ سے معلوم کر لیں۔ واقع کو آپ جائے ہوں سے جو طلبائیس جانے وہ اپنے اسا تذہ سے معلوم کر لیں۔

## كفاركيساته حكم:

مہمانوں کے ساتھ حلم کی اشتا۔ چنانچے ایک یبودی نبی علیظ فی آیا کے پاس مہمان آیا۔ آپ می آلئی آیا کے باس مہمان آیا۔ آپ می آلئی آلئی کے این کھایا، آنا کھایا، آنا کھایا، کہ درات بستر پراس کا پافات نکل گیا۔ سارا بستر گندا، بدبوآ ربی ہے، تو وہ شرم کے مارے اشھ کر وہاں سے جلا گیا۔ میں کے دفت اس کو خیال آیا کہ اس کی کوئی چنر وہاں کمرے بی بی روگئی ہے۔ وہ راستے بی کہیں نہایا دھویا، کیڑے دھوئے، آب شرمندہ واپس آیا کہ بی چیز تو لے لوں۔ یبودی کہتا ہے کہ جب بی واپس آیا تو بی جیران کہ اللہ کے نہی تا گئی آئی اسے مبارک ہاتھوں سے بستر کو دھورہے تھے، مہمان کا جیران کہ اللہ کے نہی تا گئی آئی اسے مبارک ہاتھوں سے بستر کو دھورہے تھے، مہمان کا

بسترخود دهور ہے تنے ۔اِس منظر کو دیکے کراس بہودی نے کلمہ پڑھاا ورسلمان ہو گیا۔

## نبوت كى نشانى:

چنانچدایک حدیث مبارکدآپ ذراسنے اہم طلبائے آجمعیں کھولئے کے لیے یہ حدیث مبارکہ کافی ہے۔ مجھ رہے ہیں: یبودیوں کے ایک عالم تھے ان کا نام تھازید بن صافع۔

﴿ أَحَدُّ أَحْبَارِ يَهُوْهُ وَ مِنْ الْكُثَرِ هِمْ مَالًا›) ''يہود کےعلامیں سے ڈیک بڑے عالم تنے ادران کے پاس مال پیسا بھی بڑا تھا۔''

﴿ أَسْلَمَ وَحَسُنَ إِسْلَامُهُ وَشَهِدَ مَعَ النَّبِي مُشَاٰهَدًا كَثِيْدًا› "اس نے اسلام قبول کیا اور اعلیٰ اسلام قبول کیا اور جی علیہ انسلام کے ساتھ کی غزوات میں انہوں نے حصر بھی لیا"

﴿ وَتُوفِي فِي غَذُ وَوَ تَبُونَكَ مُغَيِّلًا إِلَى الْمَدِينَةِ › ﴾

'' تو غزوہ تبوک سے جب مدینہ کی طرف واپس آرہے ہے تو وہاں ان کی دفات ہوئی''

میدان کا دا قعہ ہے۔ اس واقعے کوعبداللہ بن سلام داللی نے روایت کیا ہے ، وہ فرماتے ہیں کہ زید بن صالع کہتے ہیں :

﴿ لَدُ يَبْعَى مِنْ عَلَامَاتِ النَّبُوعِ شَيْءُ إِلَّاوَ قَلَ عَرَفْتُهُ فِي وَجْمِ مُحَمَّدٍ حِينَ نَظَرْتُ إِلَيْهِ إِلَّا الْنَتَيْنِ ››

'' كديش ئے جب مي عليه السلام كا چيرہ ديكھا تو بيں نے نبوت كى تمام علامات كوان بيں يالياسوائ دويا توں كے''

((لَوْ اُخْبَرْ هُمَّا مِنْهُ))

'' دونشانیان الی تعین جن کا جھے پیتانہ میلا''

ان میں ہے میل نشانی

رووو دور (ريسبق جلمه غَضَبه))

''ان كاحلم ان كے غنب برسبنت كرے كا''

يعنى غضب بران كاحكم زياده ہوگا۔

(( وَلَا يَزِيدُهُ عَلَيْهِ شِدَّةُ الْجَهْلِ عَلَيْهِ إِلَّا حِلْمًا))

'' اور دوسری نشانی بید که جفتا ان کے ساتھ جہالت کا معاملہ کرو مے ، اتنا ان کا

حلم اور بزمتاجائے گا۔''

ید دونشانیاں الی تھی کہ جھے ان دونشانیوں کا پند نہ چلا ،اس کے علاوہ نبوت کی

سب نشانیاں سے الیں۔

‹‹ فَكُنْتُ أَتُلَطُّفُ لَهُ كُي أَنَّ أَخَالِطَهُ ››

" وه كن كك كديس ان كوتريب قريب بور باتها تا كدان س بات كرني

كاموقعهط"

کوئی معاملہ کرنے کا موقعہ ملے تو بھر جھے پینہ چلے کہ کیاان کاحلم ان کے غضب رسبقت رکھتا ہے کنہیں بھی موقعہ کی تلاش بیں تھا۔

((فَخَرَجَ رَسُولُ اللهِ يَوْمًا مِنَ الْأَيَّامِ مِنَ الْحُجْرَاتِ))

"أكيدون في عليدالسلام إلى حجروت بابرتشريف لات -"

(﴿ وَ مَعَهُ عَلِي اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ عَلِي اللَّهِ )

"ادرعلى ابن طالب فَكَالْمُؤْساتُه عَيْنَ "

‹‹ فَأَتَنَانًا رَجُلٌ عَلَىٰ رَاحِلَتِهِ كَالْبَدَوِيِّ››

'' ایک بنده سواری پر سوار خدمت بین ماخر بهوا، جیسے بدو بهوتا ہے، دیہاتی بنده بهوتا ہے''

‹‹فَقَالَ إِنَّ تَرْيَةَ بَنِيْ فُلَانٍ قَدُ ٱشْلَبُوا)

" وود يهاتى كينونكا: يارسول الله كالثينا الله السبق كانوك اسلام لائة " قَدُ أَصَالِيَتُهُمْ سَنَةٌ وَ شِدَّةً)

لل (صابتهم سنه و شِلا) دور در اح سختگ ترسیم دد

''اوران لوگول کوشکی اور قبط آهمیا''

بعنی وہ قط سال کا شکار ہو گئے۔

((وَ إِنْ رَأَيْتَ أَنْ تُرْسِلَ إِلَيْهِمْ بِشَيْءٍ تُعِينُهُمْ))

" اگرآب جا میں کدان کی مدوکریں کی چیز کے ساتھ تو آپ مجھے دے دیں

ين ان تک پېنچاد دل گا''

وواس وقت بزی مشکل حال میں ہیں۔

((فَلَمْ يُقَدِّمُ مُعَهُ شَيءَ))

" نبى علىدالسلام ك پاس دين كوكوكى چيز نيس تقى"

((قَالَ زَيْدٌ فَدَكُوتُ مِنْهُ فَقُلْتُ)

' ''زیدنے بیکہا کہ میں قریب ہوا اور کہا''

(يا محمد نفي إن رأيت أن تبيعني تمراً معلوماً مِن حَائِط بين

فَلَانٍ إِلَىٰ أَجَلِ كَذَا وَكَذَان

'' اے محمر کا نظام کیا آپ فلال ہاغ کی اتن کجھوریں جھے بیچنے کے لیے تیار میں تو میں آپ کوا ٹیروانس بے منٹ کردول گا'' من تو موقعہ کی تلاش میں تھاجب میں نے بیکہا تو تی علیدالسلام نے فرمایا:

«فَقَالَ لَا يَا أَخَا يَهُونِ»

"اے میودے بھائی انہیں"

‹‹وَلَكِنُ آبِيْمُكُ تُمُرًّا مَمُلُومًا إِلَىٰ آجَلٍ كَذَا وَ كَذَا وَلَا أَسَيِّى حَاثِطَ بَنِي فَكَا إِلَىٰ أَجَلٍ كَذَا وَكَذَا وَلَا أَسَيِّى حَاثِطَ بَنِي فَكَانٍ »

" " ہاں میں تھے مجوریں بیتیا ہوں ، تکر باغ کی تنصیص نہ کرو، مجوریں دوں گا اور اتنی دوں گا، فلاں وقت تک دوں گا''۔

ىيىرى دْىل بوڭى ساتھسودا بوكيا ـ

(( فَقُلْتُ: لَعَمْ فَهَايَعَنِي فَأَتَيْتُهُ ثَمَالِينَ دِينَارًا))

''میں نے کہا کہ تھیک ہے۔ سودا کرلیا اور ٹیں ان کوائ ویٹاروے دسیے''

(( فَأَعْطَأَهُ الرَّجُلُ))

'' نی علیرالسلام نے وہ چیےاس بندے کو دے دیے''

كر بعنى الربستى والول كويد يبيي دے دينا۔ بيامدادے ميرى طرف سے۔

<d>﴿نَقَالَ رَبُدُ ۚ قَلَمًا كَانَ تَبْلَ مَعَلِّ الْاَجَلِ يَوْمَنْنِ بِيَوْمَنْنِ إِنَّوْمَنْنِ أَوْ قَلْعَقٍ﴾

'' زید کہتے ہیں کہوہ جومدت تھی ٹا ﴿ وَیُرُلائنَ تَمْ کَدَفَلا کَ تاریخٌ حَک ہیں آپ کو

کجھوریں دے دوں گا)اس میں انجمی دویا تین دن رہنے تنے''

(( فَخَرَجَ رَسُولُ اللَّهِ فِي جَنَازَةِ رَجُلٍ مِنَ الْكَنْصَالِ)

'''نی علیہ السلام انسار کے کمی بندے کے جنازے میں آثریف لائے''

﴿ وَمَعَهُ أَبُوْ بَكُرٍ وَعُمَرَ وَعُثْمَانَ فِي نَفَرٍ مِنْ أَصْحَابِمٍ ﴾

" الوبكر ولا ليؤ عمر ولا فيؤعثان ولا يؤمَّ على ولا ليزَّ بيرسب محاب ساته عنه "

ويندانال (38.3 (100) 38.3 (100) ويندانال

‹‹ فَلَمَّا صَلَّى عَلَى الْجَنَازَةِ أَتُوتُهُۥ

"جب ني عليه السلام نے جنازه بڑھ ليا۔ تو ميں آيا"

(( فَأَخَذُتُ بِجَامِعِ تَمِيْصِهِ وَرِدَانِهِ وَ نَظَرُتُ اللَّهِ بِوَجْهِ غَيْظٍ))

'' بیں نے تمی علیہ السلام کے کڑتے اور تہبند کے اسٹھے ہونے کی جو جگرتھی۔ میں نے آپ کے بہال سے زور سے پکڑلیا اور پکڑنے کے بعد بیں بڑے غصے والے چرے کے ساتھوان کی طرف و یکھا''

ہناوٹی غصہ، کیوں کہ وہ جا ہتا تھا کہا Misbehave (غلط روبیا تھیار) کر ہے اور دیکھیے کہ آگے سے Reaction (ردعمل) کیا ہوتا ہے؟ وہ کہتے ہیں کہ میں نے بڑاغمے والا چرو بنا کے اور یوں پکڑ کے کہا:

﴿ قُلْتُ: أَلَّا تُغْضِي يَا مُحَمَّدٍ حَقِّيُ)

"میں نے کھا: اے تحد الفیظا آپ میراحق کیوں ادائیں کرتے؟"

« وَاللَّهِ مَا عَلِمْتُكُمْ يَا عَبْدُ الْمُطَّلِبِ»

" الله كالمسم المع عبد المطلب كى اولاد المين في نويد ديكها ب كرتم قرض ادا كريف من برد المعلم المواد المعلم الم

توبات ، ی نبیس کی خاندان کا بھی طعنہ وے دیا۔ آج کسی کوطعنہ تو دے کر دیکھو۔
اس نے خاندانی طعنہ بھی وے دیا ، سب کو لپیٹ لیا۔ اب بتا نئیں! ایک تو پڑا ، ایک غصے سے دیکھا اور اوپر سے طعنہ وے کر کہا کہ آپ میراحق کوئی ٹیس ادا کرتے ؟ اور عبدالعطلب کی اولا وتم تو قرض کوا دا کرنے سکے اندر بوے ہی ست واقع ہوئے ہو۔ ابھی آخری تاریخ میں دویا تین دن باتی ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ جب میں نے بیٹل کیا۔ ابھی آخری تاریخ میں دویا تین دن باتی ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ جب میں نے بیٹل کیا۔ در فائنظر یک یائی عمر کرتے ہیں کہ جب میں نے بیٹل کیا۔

الإستان المنافل 
''میری نظر عمر نظامی پر پڑی اور عمر طالعی کا تیا ہیں میرے چیرے کی طرف دیکھ رہی تعیس''

معلاحفرت عمر والثني برواشت كرسكة مقد كرمير القائد ما تعديد بدتميزى كر رباهه؟ وه كتبة بين كهمر والنفؤ كى فكا بين مير او پرايستمين و عمر والنفؤ في جب مجعدان طرح سنة ديكها -

( ثُمَّ قَالَ آئَى عَدُوَّاللَّهِ »

''عمر مظالمة ني بيكها: اوالله كم دعمن!''

‹﴿ أَتَكُولُ لِرَسُولِ اللَّهِ مَا ٱسْمَعُ ››

" جولفظ میں من رَبابوں برتو اللہ کے رسول النظام کے استعال کررہاہے۔ ﴿ فَوَ الَّذِي يَعَنَهُ بِالْحَقِّ نَوْ لَا مَا أَحَاذِرُ فَوْتُهُ لَعَمَرَبُتُ بِسَيْفِي رَأْسَكَ ›› " الله كالتم اجس نے بی مالنظام كوئ دے كر بھيجا ہے۔ اگر جھے تيراحق فوت

اللدی م، • ں سے بی ناعوان دسے مرحیجا ہے۔ امریکے ہے ہوئے کا ڈرنہ ہوتا تو میں ایٹی کلوار سے تیری گردن کواڑا کے رکھ دیتا''

محبت كاحق اواكرويا بقريان جائيس ان يرسحان الله!

(﴿ وَرَسُولُ اللَّهِ عَلَيْكُ يَعْظُرُ إِلَى عَمَرَ فِي سُكُونٍ وَ تَبِسُمِ)

'' اور رسول الله کاللیظام مراکشین کود مکیرے ہیں کہ بڑے سکون سے اور تبسم اور مسکر اہث کے ساتھ د مکیر ہے تھے''

میرے آقامیٰ لیکنے کو تصرفین آیا۔ وہ خفب کی کیفیت میں نہیں آئے مسکرا کے عمر منافقہ کی طرف دیکھ دے ہیں اور دیکھنے کہ بعد اللہ کے مبیب منافیظ نے کیا فرمایا؟ محت مردم میں ورم میں میں مردم مردمات موجہ میں دیا ہو موجہ

(( ثُمَّ قَالَ مِنْ عُمَرُ ا أَنَّا وَ هُوَ إِلَى غَيْرٍ هَذَا مِنْكَ أَخُوجُ))

مستحق يتية"

كون سايرتاؤ؟

﴿ اَنَّ تَأْمُو لَا بِحُسْنِ الْإِتْرِيخَاءَ وَ تَأْمُونِي بِحُسْنِ الْقَضَاءِ› \* وَ اَنَّ تَأْمُو لَا بِحُسْنِ الْإِتْرِيخَاءَ وَ تَأْمُونِي بِحُسْنِ الْقَضَاءِ›

" الواس بركبتا كربمى سليق ب قرضه ما تكنا جابيدادر جهد كبتا كربمى

تر مدوقت پروے دینا جاہیے۔''

لیمن ہم دونوں تیرے اور سلوک کے مستحق تھے۔ تو اے کہتا کہ بھی مانگوتو ذرا اچھے اندازے مانگو، برتمیزی ندکرواور جھے کہتا کہ انٹد کے صبیب مراثینی آخر ہے کو وقت پرا داکر دینا جاہے۔ آپ یہ کہتے۔

﴿ إِنْهَبُ يَا عُمَرُ فَاتَّوْمِهِ حَقَّا)

''اے عمرآ پ جاؤا اس کواس کاحق ادا کردو۔''

((زِدْةُ عِشْرِينَ صَاعًا مَكَانَ مَا رَوَعَتُه ))

' اوراس کويس مهاع مجورين زياده دينا كيونكدتوني اسدهم كي دي بين ده جود رايا ب ناتوني اس كي وجهت يين ساع مجمورين اس كوزياده دينان

(﴿ قَالَ زُيْدٌ : فَذَهَبَ بِي عُمَرُ فَلَصَالِي وَ زَادَ نِيُ))

'' زید کہتے ہیں :عمر ڈاکٹٹ میرے ساتھ گئے۔ انہوں نے مجموروں کی مقدار جو دین تنی و وہمی دمی اور جومیس مسام زیادہ دین تھیں دوہمی دیں''

« فَأَكْسُلُمْتُ» " بن مِن اسلام تبول كرايا"

(این حیان: ۲۸۸)

اس کو کہتے ہیں حلم ۔ کیا آج ہارے اندرحلم ہے؟ اسکے بندے کی مند پر بات پوری نہیں ہوتی ہم پہلے ضعے ہیں آ جاتے ہیں۔ہم پہلے سے ہی آھے سے بولنا شروع کرویتے ہیں۔ اور ہم اس کو صفت بناتے پھرتے ہیں کہ بی میری طبیعت بڑی جا الی اللہ علیہ ہے۔ کبھی سوچا کہ قیامت میں اللہ تعالی نے بھی جا ال کا معاملہ کیا جا لی صاحب کے ساتھ کیا ساؤک کرتے ہیں؟ ارے استاد بی جلال والے ہیں، یہاں جا ال کا لفظ اچھا لگ رہا ہے اور اگر اللہ بیں؟ ارے استاد بی جا اللہ والے ہیں، یہاں جا اللہ کا لفظ اچھا لگ رہا ہے اور اگر اللہ نے جا اللہ کا معاملہ کیا تو پھر کیا ہوگا؟ تو بھی حلم کا معاملہ کرنا چاہیے، علم کے ساتھ حلم بھا ہے۔ چھوٹی چھوٹی چھوٹی ہوگا؟ تو بھی حلم کا معاملہ کرنا چاہیے، علم کے ساتھ بات کرنا ہے۔ چھوٹی چھوٹی واسے کے ساتھ بات کرنا چھوڑ ویتے ہیں، ایک ووسرے کے ساتھ بات کرنا چھوڑ ویتے ہیں، ایک ووسرے کے ساتھ بات کرنا چھوڑ ویتے ہیں، ایک ووسرے کے ساتھ بات کرنا ہے۔

يهي حلم حارب سب اكابركي زند كيون جي ربا-

امام اعظم الوحنيفه ومشكة كاحلم:

ایک نوجوان امام ابوحنیفہ میں تاہیا ہے قریب رہتا تھا۔ اسے پید چلا کہ جناب انہوں نے موسیقی کے خلاف بیفتو کی دیاہے۔ اس کو بڑا خصد آیا۔ وہ حضرت کے پیچھے آئی اور بڑی النی سیدھی ہاتیں کرنے لگا۔ امام ابوحنیفہ بین تائی چلتے گھر کے قریب آئی اور بڑی النی سیدھی ہاتیں کرنے لگا۔ امام ابوحنیفہ بین تائی کے جانے گھر کے قریب آئی کردک گئے ۔ کہنے لگا: رک کیوں گئے ؟ فرمانے گئے کہتم نے جو غبار نکالناہے تکال او، جب میں اندر چلا جاؤں گا تو تم بول نہیں سکو گے۔

## امام ابو بوسف عِيناللهُ كاحلم:

امام ابو بوسف میشید جوان کے شاگرد خاص تھے۔ وہ وقت کے چیف جسٹس بے۔ ایک مرتبہ ایک نوجوان کوئی سئلہ بوچھنے آگیا، اس نے آگر کہا کہ ابو بوسف! اس سئلے کا کیا جواب ہے؟ تو آپ نے فر مایا کہ' لاَ آڈرِی'' جھے نیس آتا۔ ہرسئلے کا ہروقت لونیس بتا ہوتا۔ توبیعلم کی نشانی ہے کہ جوآگے ہے کہے کہ' لاَ آڈرِی'' تو جب اک نے مسئلہ پوچھا تو امام ابو بیسف میشانی نے آگے سے فرمایا کہ 'لاَا اُوری " تو وہ نوجوان کینے لگا کہ آپ کی تخواہ آ مے سے نوجوان کینے لگا کہ آپ کی تخواہ آ مے سے کہتے ہیں کہ 'لاَا اُدری " ۔ امام بوسف میشانی نے جواب دیا: بھی سے تخواہ مجھے علم ک وجہ سے ملتی تو پورے بیت المال سے زیادہ ہوتی۔ اس کو طم کہتے ہیں۔ تو علم کی زینت علم میں ہے۔ ہوتی۔ اس کو طم کہتے ہیں۔ تو علم کی زینت علم میں ہے۔

حضرت تقانوی میشد کاحکم:

ہمارے اکا برعلائے دیوبند کو بھی اللہ نے بیشان عطا کی تھی۔ چنانچیہ حضرت افقد س تھانوی جمیشیہ ایک جگہ گئے۔ بیان تھا اور وہاں پچھ بدعتی لوگ بھی تھے۔انہیں میں سے ایک نے حضرت کو تقریر کرنے سے پہلے رقعہ لکھ دیا اور اس نے تین ہاتیں کیں۔

🖈 پېلى بات كەتم كافر بو\_

🏗 دومری بات کیتم حرام زاد ہے ہو۔

اور تیسری بات لکھی کہ ذراستھل کے بات کرنا۔

تواب اگرکوئی ہم جیسا ہوتا یا تو تقریم چھوڑ دیتا یا ساری تقریر ان کے خلاف ہی

کرتا۔ حضرت تھا نوی مُیٹیٹ کو دہ چپٹ ملی تو حضرت نے تجھے کو دہ پڑھ کے سنائی کہ

دیکھو بھٹی اس بیں کس نے تکھا ہے کہتم کا فر ہو۔ اچھا بھٹی ابیس کلمہ پڑھ کرسب کے

سامنے مسلمان ہور ہا ہوں۔ آلا اللّٰہ مُستحقد دَّسُولٌ اللّٰهِ۔ پُھرفر مایا کہ اس

نے تکھا ہے کہتم حرامی ہو، حرام زاوے ہو۔ تو بھٹی میرے والد کا نکاح ہوا تھا اور
میرے والد اور والدہ کے نکاح کے جوگواہ ہیں وہ ابھی تک زندہ ہیں اگر کسی نے ان

سے تھید ہیں کرتی ہے ہیں نام ہتا دیتا ہوں تم تھید ہیں کراو۔ اور تیسری ہات کھی ہے کہ

المتعامل (متعامل المتعامل المتعامل المتعامل

سنبھل کر بات کرنا۔ تو فر ایا کہ بھٹی میں پہنے انگنے تو آیا نہیں دین کی بات کرتے آیا ہوں جو کھری بات ہوگی وہ تو کروں گا۔ پھرآ مے تقریر شروع کر دی۔ حلم دیکھیے تو علم سے ساتھ کیا چیز بھتی ہے حلم بھڑ ہے۔

# (ﷺ طالب علم کی زینت عا جزی میں ہے)

چوتھی بات کہ طالب علم کی زینت عاجزی میں ہے۔ چنا نچے جس کے اعدر جنتی زیادہ عاجزی ہوگی دہ انتازیادہ علم حاصل کرنے والا بینے گا۔ آپ نے پاٹی کو دیکھا کہ جدھر جمکان ہوتی ہے ادھرکوزیادہ بہتا ہے۔علم بھی اس پاٹی کی طرح ہے جس میں عاجزی زیادہ ہوتی ہے، استاذ کے دل ہے اس کی طرف سے زیادہ جاتا ہے۔ تو طالب علم کو عاجزی بجت ہے۔ اس لیے سیدناعلی ڈاٹائٹے کا قول ہے، فرمایا کرتے تھے:

﴿ ﴿ لَا يَتَعَلَّمُ الْعِلْمَ مُسْتَعَى وَلَا مُسْتَكَبِّرٌ › (الناري: ٢٣٢١) \* تجوها كرتار إس كوبعي علم بين متااور جومتكبر بن كرب اس كوبعي علم تهين متار"

توعلم ملتاہے کہ جواہیۃ اندرعاجزی پیدا کرے، عاجزی والے کواللہ تعالی علم عطا فرماتے جیں۔اس لیے اسپنا استاد کا اوب کرنا اوراس کے سامنے عاجزی سے چیش آتا پیرطانب علم کی زینت ہے۔ ہات مجھ گئے؟ مرفوع حدیث ہے نبی عظیل آتا ہے ارشاد فرمایا:

> ﴿ لَوَاحَنُهُواْ لِمَنْ تَتَعَلَّمُونَ مِنْهُ ﴾﴿ بِهِ مِنْ الاماديث:١١٠٢٠) \* "كمة جن سئة علم حاصل كرتے جوان سئة تواضع كے ساتھ المؤ" لواضع كے ساتھ فيش آؤكة كيا ہوگا؟ حديث پاك بيس آيا ہے: ﴿ رَمِّنْ تُوَاحِمْعَ لِلْهِ رَفَعَهُ اللّٰهُ﴾﴿ كزالا عمال: ٨٥٠٨)

( United ) ( 1988 ( 1988 ( 1988 ( 1988 ( 1988 ( 1988 ( 1988 ( 1988 ( 1988 ( 1988 ( 1988 ( 1988 ( 1988 ( 1988 ( 1988 ( 1988 ( 1988 ( 1988 ( 1988 ( 1988 ( 1988 ( 1988 ( 1988 ( 1988 ( 1988 ( 1988 ( 1988 ( 1988 ( 1988 ( 1988 ( 1988 ( 1988 ( 1988 ( 1988 ( 1988 ( 1988 ( 1988 ( 1988 ( 1988 ( 1988 ( 1988 ( 1988 ( 1988 ( 1988 ( 1988 ( 1988 ( 1988 ( 1988 ( 1988 ( 1988 ( 1988 ( 1988 ( 1988 ( 1988 ( 1988 ( 1988 ( 1988 ( 1988 ( 1988 ( 1988 ( 1988 ( 1988 ( 1988 ( 1988 ( 1988 ( 1988 ( 1988 ( 1988 ( 1988 ( 1988 ( 1988 ( 1988 ( 1988 ( 1988 ( 1988 ( 1988 ( 1988 ( 1988 ( 1988 ( 1988 ( 1988 ( 1988 ( 1988 ( 1988 ( 1988 ( 1988 ( 1988 ( 1988 ( 1988 ( 1988 ( 1988 ( 1988 ( 1988 ( 1988 ( 1988 ( 1988 ( 1988 ( 1988 ( 1988 ( 1988 ( 1988 ( 1988 ( 1988 ( 1988 ( 1988 ( 1988 ( 1988 ( 1988 ( 1988 ( 1988 ( 1988 ( 1988 ( 1988 ( 1988 ( 1988 ( 1988 ( 1988 ( 1988 ( 1988 ( 1988 ( 1988 ( 1988 ( 1988 ( 1988 ( 1988 ( 1988 ( 1988 ( 1988 ( 1988 ( 1988 ( 1988 ( 1988 ( 1988 ( 1988 ( 1988 ( 1988 ( 1988 ( 1988 ( 1988 ( 1988 ( 1988 ( 1988 ( 1988 ( 1988 ( 1988 ( 1988 ( 1988 ( 1988 ( 1988 ( 1988 ( 1988 ( 1988 ( 1988 ( 1988 ( 1988 ( 1988 ( 1988 ( 1988 ( 1988 ( 1988 ( 1988 ( 1988 ( 1988 ( 1988 ( 1988 ( 1988 ( 1988 ( 1988 ( 1988 ( 1988 ( 1988 ( 1988 ( 1988 ( 1988 ( 1988 ( 1988 ( 1988 ( 1988 ( 1988 ( 1988 ( 1988 ( 1988 ( 1988 ( 1988 ( 1988 ( 1988 ( 1988 ( 1988 ( 1988 ( 1988 ( 1988 ( 1988 ( 1988 ( 1988 ( 1988 ( 1988 ( 1988 ( 1988 ( 1988 ( 1988 ( 1988 ( 1988 ( 1988 ( 1988 ( 1988 ( 1988 ( 1988 ( 1988 ( 1988 ( 1988 ( 1988 ( 1988 ( 1988 ( 1988 ( 1988 ( 1988 ( 1988 ( 1988 ( 1988 ( 1988 ( 1988 ( 1988 ( 1988 ( 1988 ( 1988 ( 1988 ( 1988 ( 1988 ( 1988 ( 1988 ( 1988 ( 1988 ( 1988 ( 1988 ( 1988 ( 1988 ( 1988 ( 1988 ( 1988 ( 1988 ( 1988 ( 1988 ( 1988 ( 1988 ( 1988 ( 1988 ( 1988 ( 1988 ( 1988 ( 1988 ( 1988 ( 1988 ( 1988 ( 1988 ( 1988 ( 1988 ( 1988 ( 1988 ( 1988 ( 1988 ( 1988 ( 1988 ( 1988 ( 1988 ( 1988 ( 1988 ( 1988 ( 1988 ( 1988 ( 1988 ( 1988 ( 1988 ( 1988 ( 1988 ( 1988 ( 1988 ( 1988 ( 1988 ( 1988 ( 1988 ( 1988 ( 1988 ( 1988 ( 1988 ( 1988 ( 1988 ( 1988 ( 1988 ( 1988 ( 1988 ( 198

''الله كے ليے جوتواضع اختيار كرتا ہے الله اسے بلندى عطافر ما تا ہے'' اس ليے علم كے سامنے تواضع اختيار كرنى جاہيے۔

علم كسامني .... فرشة سرتكون:

ُ ایک تکتے کی بات سنے کہ علم کے سامنے فرشنے بھی جمک گئے۔ آدم وائیں کوانہوں نے سجدہ کیوں کیا؟ آدم وائیں کواللہ نے علم زیادہ دیا تھا۔ اس لیے فرمایا: دفعہ میں میں میں

﴿ أَشْجُدُوا لِآدَمَ ﴾

کہ بھئی تم تو جواب تہیں دے سکے، آ دم تائیلائے جواب دے ویا اب ان کو سجدہ کرو! تو چھکے ناعلم کے سماھنے۔اس لیے طالب علم جوطلب علم کے لیے لکا ہےاس کے سامنے پاؤں کے نیچ جوفر شتے جو پر بچھاتے ہیں وہ ای علم کے سامنے چھکنے کی وجہ سے بے ۔ تو فرقے علم کے سامنے سرمجوں۔

## ....انبياسرنگون:

ا نبیا بھی علم کے سامنے سرگلوں۔حضرت موی ٔ علیٰ اللہ کے نبی ہیں اور خضر علیٰ اللہ اللہ کے ولی ہیں ۔ تو حضرت موی ٔ علیٰ اِٹا اللہ کا ان کے سامنے ۔ تو وقت کے نبی ہیں لیکن علم کے سامنے جھکنا پڑا۔

### ..... با وشاه سرتگول:

اورعلم کے سامنے دنیا کے بادشاہ بھی سرگوں۔ دنیا کے ہادشاہ بھی جھکتے رہے علم کے سامنے۔ کتنے بی باشاہوں کے واقعات ہیں کہ علم کے سامنے جھکتے رہے۔ سالم بن عبداللہ، وفت کا بادشاہ آ کے انتظار میں کھڑار بتنا تھاا در معفرت اندرا پی مجلس میں جوحدیث بیان کررہے ہوتے تھے۔علم کے سامنے بادشاہ بھی سرگوں۔ ا مام ابو یوسف میمالید کے سامنے ہارون الرشید ہاتھ یا ندھ کے کھڑا ہوتا تھا۔ اپنے دو بیٹوں کوکہا تھا کہ امام صاحب کی خدمت کیا کر داشترا دوں کو بھیجا خدمت کے ملیے۔

ایک بزرگ فرماتے ہیں کہ جمی غلام تھا تو تین سودرہم میں جھے آزاد کیا گیا۔ پھر میں نے علم حاصل کیا تو علم حاصل کرنے کے بعد اللہ نے جھے وہ مقام دیا کہ ایک سرتبہ میں حدیث کا درس دے رہا تھا تو وقت کا بادشاہ میری ملاقات کے لیے ایک تھنشہ میرے دروازے پڑآ کرکھڑارہا۔ تو علم کے سامنے بادشاہ بھی ڈرتے تھے۔

عطا ابن ابی رواح میشد حیثی نتے، طاہر کارنگ کالا تھالیکن دل کارنگ بڑا سفید تھا۔ ان کی انتظار میں ونت باوشاہ کو دو دو تھنٹے کمڑا ہونا پڑتا تھا۔ حتی کہ بادشاہ نے اینے بیٹے کوکہا کہتم علم حاصل کرلو مجھے اس حیثی کے سامنے ذکیل ہونا پڑتا ہے۔

چنانچا کیے۔ مرتبہ سفیان توری میں اور کی بیار کی وزیر بادشاہ ہارون الرشید کو الرقید کو بارون الرشید جب وہاں پہنچا تو انہوں نے دروازہ بند کر ویا اور جراغ بجما دیا۔ بڑی منت ساجت سے دروازہ کھلوایا تو برکی نے بوچھا کہ آپ نے جراغ کیوں بجما دیا؟ وہ کہنے گئے کہ میں ان کی شکل نہیں و کھنا جا بتا۔ اس نے کہا کہ میں سلام کرتا ہوں اور سلام کا جواب و بنا تو واجب ہے۔ چنانچہ اس نے ہا کہ میں سلام کرتا توری ورک وی کھا ہے۔ اس نے کہا کہ میں اس کا ہاتھ جو بگڑا تو فر مایا کہ کننے زم ہاتھ ہیں اگر یہ جہنم میں ند چلے سمیے ۔ تو بھر اس نے کہا کہ حضرت! نصیحت فرما ہے ؟ اتو سفیان تو رک ورائی ہے۔ تو بھر اس نے کہا کہ حضرت! نصیحت فرما ہے ؟ اتو سفیان تو رک میں ند چلے سمیح ۔ تو بھر اس نے کہا کہ حضرت! نصیحت فرما ہے ؟ اتو سفیان تو رک میں نہ ہوگئی اور بادشاہ بھی سرگوں ۔ وہ بھی طابعلم کو بھی سرگوں ہونا مرکوں ہونا مرکوں ، اور بادشاہ بھی سرگوں ۔ تو بھی طابعلم کو بھی سرگوں ہونا مرکوں ہونا کے ۔ جوسرا شاکے رہے گا بھراس کو علی کیسے ملے گا؟ تو طائب علم کی زینت کس ہیں

ہے عاجزی میں۔

# الله محن کی زینت احسان ندجتلانے بیں ہے

پاٹیج یں بات مید کھن کی زینت احسان نہ جنلانے جس ہے۔ورنہ تو لوگ کس کے سامت بھلا کریں تو پینڈیٹس کہاں کہاں کتا تذکرہ کرتے ہیں ،احسان جناتے ہیں۔ اللہ تعالی ارشاد قرماتے ہیں:

> ﴿ لَاتُبْطِلُوْاصَدُ قَالِتِكُمْ بِالْمَنِّ وَ الْكَذِّى ﴾ (الِترة: ۲۷۳) ''تم اصال جلّا كرتكليف دے كراہنے مدقات كوضائع ندكرؤ' تو بعق كى كے ساتھ بعلا كروتوكس كے ليے؟ اللہ كے ليے۔

## امام اعظم عيشلة كأعمل:

آمام اعظم مینید کا توبیک تفاکد دحوب میں کھڑے تھے، ساتھ دیوار کا سابی تفاتو سائے میں کھڑے تھے، ساتھ دیوار کا سابی تفاتو سائے میں کھڑے ہیں سائے میں کھڑے ہیں سائے میں کھڑے ہیں ہیں آر ہا ہے سائے میں کھڑے ہوجا کیں۔فرمایا کہ اس بندے کو میں نے قرض دیا ہوا ہے تھی نیس جا بتا کہ اس کی دیوارے سائے سے بھی فائد واٹھالوں۔

## أيك صالح نوجوان كاعمل:

ایک صالح نوجوان تھے۔ان کا ایک دوست تھا، دو بہت ہی فاسق اور فاجر بنا۔
ایک ون اس دوست نے پچھے پہنے اس کو دے دیے کہ تی میرے پہنے امائٹار کھ لیس
جب مغرورت ہوگی میں آپ سے لیتا ربوں گا۔مثال کے طور پر اس نے پانچ سو
روپے رکھ لیے، اب جب ضرورت پڑتی وہ ما تک لیتا، بیدے دیے۔بہت عرصہ گزر
می کیا کہنے گئے کہ ایک دن میں نے ان سے سے مائٹے ، بوجھا کہ کس کا م کے لیے

ہمارے اکابر یوں احسان کیا کرتے تھے، ہیے بھی دیے، ہتایا بھی نہیں، جنلایا بھی نہیں، گالیاں بھی من لین تھیٹر بھی کھالیا۔

﴿ لَاتُهُ طِلُواْصَدَ قَائِمَهُ مِالْمَنِّ وَ الْاَدْى ﴾ (البقرة:٣١٣) تومحن کی زینت کس میں ہے؟ احسان میں ہے کہ انسان احسان بھی کرے اور جنلائے بھی نہیں۔

# 🖒 نماز کی زینت خشوع اور خضوع میں ہے

اور چھٹی بات کہ تماز کی زینت خشوع اور خضوع میں ہے۔ انسان تماز تو پڑھتا ہے گمراٹھک بیٹھک ندہو، پرسکون ، یکسوئی کے ساتھ ، تحدیل ارکان کے ساتھ ، سنوار کے خوبصورت بنا کے نماز پڑھے ۔ طاہر میں بھی اللہ کی طرف دھیان ، باطن بھی اللہ کی سیسیں ، www.pesturdubooks.wordoress.com طرف متوجه، ایسے نماز پڑھے تو پھراس میں نماز کی زینت ہے۔ چنا نچاس پر بہت سارے واقعات ہمارے بزرگوں کے جیں۔ اس عنوان پر مضمون کو کیا لمبا کریں۔ ہمارے بزرگ کنے خشوع اور خضوع سے نماز پڑھا کرتے ہے کسی نے کسی بررگ سے بچھا کہ حضرت ! آپ کونماز میں دنیا کا خیال آتا ہے، انہوں نے کہا کہ نہ نماز میں آتا ہے نہ نماز کے علاوہ آتا ہے۔ کیاسکون کی نمازیں پڑھتے ہوں مے ! الله جمیں بھی الیمی نماز حطافر مادے۔

# 😰 خوف کی زینت گناہ کو چھوڑنے میں ہے

ساتویں چیز فرمایا کہ خوف کی زینت گناہ کوچھوڑنے میں ہے۔ کہ بندہ انٹد تعالیٰ کے خوف سے گناہ کوئڑک کردے۔

#### خوف میں دوقدم:

ويكعين إخوف جن ووقدم بين \_

پہلاقدم بیہ ہے کہ انسان اپنی کوتا ہیوں پرروئے۔ بیدا کشرطلبا کو حاصل ہوتا ہے، کام اگر غلا ہوجائے تو ندامت ہوتی ہے بھرروتے بھی ہیں،معافیاں بھی مانگتے ہیں یہ پہلاقدم ہے۔الحمد للہ چلوندامت توہے، تارویتے توہیں نا۔

محرخوف کی وجہ ہے رونا پہلافتہ م اورخوف کی وجہ گناہ کو چھوڑ ویٹا بیدوسرااو۔ بڑا قدم ہے۔ اللہ کا خوف دل میں ایسا بیٹھ جائے کہ انسان گناہ کو چھوڑ وے۔ اور گناہ کو چھوڑ نااللہ کو بڑاا چھا گنتا ہے۔

گناه چھوڑنے پر عبادت میں لذت:

مدیث پاک میں آتا ہے کہ جوانسان غیرمحرم پرتظر ڈ النا چھوڑ دیتا ہے اللہ تنائی

اس کے بدیے اس کوعباوت کی لذت عطافر ما دینے تین۔ ہر گزاہ کے جھوڑ سنے پراللہ
کی طرف سے انعام ماتا ہے۔ میرے بندے اتم نے بیہ دقتی لذت تیجوڑی میں اس
کے بدیے تنہیں Permanant (واکن) لذت عظا کرتا میوں۔اور میں نے ایک
سنا ہے میں پہمی پرسا کدا گر کوئی آ دی کسی تیم محرم پر قابو پائے ،موقع ہو کہ وہ گزاہ کرتا
چاہے تو کرسکنا ہوئیکن اللہ کے خوف سے ججبوڑ و ہے ،اللہ اس کے بدلے قیامت کے
دان اسپنے چرے کا دیدار عظافر ما کمیں گے ۔ گزاہ چھوڑ ٹاللہ کو بڑا ایسند ہے ، بڑا ایسند اتو
خوف کی زیست گزاہ چھوڑ نے میں ہے ۔ اور اس لیے فر مایا:

﴿ وَ آمًّا مَنْ خَافَ مَعَامُ رَبِّهِ وَ لَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهُولِي ﴾

(النازعات: ۴۹)

''جوائے رب کے سامنے گفرا ہونے سے ڈرے اور اپنے آپ کوخواہش سے روک لیا''

و كرا خوف كااصل مقعد بيدے ولنس كنا بول كوچورور --

گناه کوچھوڑنے والے:

چنانچ دیلی کے طالب کا واقعہ پہلے اس عاجز ہے۔ سنا ہوگا کہ اس کے سامنے گناہ کا موقعہ تھا تکر دو آگ میں اپنی انگل ڈال کے یا در لار ہاتھا کے تم زنیا کی اس آگ کی گری نہیں برداشت کر کیے کل تیامت کے دن کی گری کیے برداشت کروگے؟

سلمان بن بیبار میشد کوعورے نے مناہ کی وعوت دی اور انہوں نے جواب میں فرمایا کہ

"إِنِّي أَعَافُ الله" " "مِن الله عدَّر تا مول "

خواب میں بوسف عالیا نے قرمایا: میں تواس لیے فؤ عمیا کداللہ کا نی تھا مرخوش

اس بات کی ہے کہ تم نے ولی ہو کر وہ کام کیا جواللہ کا نبی کیا کرتا ہے۔ تو اللہ کے لیے۔ محناہ کو چھوڑ ویٹا پیٹوف کی زینت ہے۔

ہم بھی اللہ ہے وہا مائٹیں کہ آے اللہ! ہمیں گنا ہوں سے بچا نیچے ہم سارے گنا ہوں کوچھوڑ نے کی اندے کرلیں کسی نے کیا اچھی بات کبی ہے۔ محم حیات کے سائے محمط نہ کرنا

عم حیات کے سائے محیط نہ کرنا کسی غریب کے دل کو غریب نہ کرنا میں استحان کے قابل نہیں میرے مولی مجھے تناہ کا موقع نصیب نہ کرنا

اے اللہ ایم امتحان کے قابل نہیں ہوں تو عناہ کے موقع سے مجھے بچاہلے! ہاتھ گناہ کی طرف بوحنا جا ہیں، بوجعتہ ہاتھوں کو واپس کر دیں، قدم اٹھنا جا ہیں، اٹھتے قدموں کو واپس لٹادے۔ اللہ مجھے گناہ سے بچاہئے!

الله تعالیٰ جمیں ان سات اعمال کی زینت عطا فرما کران خوبیوں سے مزین فریا دےاورجمیں اینے بیارے متبول ہندوں ہیں شامل فرمادے۔

وَ أَجِرُ مُعُوٰنَا أَنِ الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعُلَيِينَ





# ا تباع سنت کی اہمیت استاع سنت کی اہمیت

الْحَمُنُ لِلّهِ وَكَفَى وَسَلَامٌ عَلَى عِبَادِهِ الَّذِيْنَ اصْطَفَىٰ أَمَّا بَعُد: فَأَعُودُ بِاللّهِ مِنَ الشَّيْطِنِ الرَّجِيْدِ ٥ بِسُمِ اللهِ الرَّحْمِنِ الرَّحِيْدِ ٥ ﴿قُلُ إِنَّ كُنْتُمُ تُحِبُّونَ الله فَأَتَبِعُونِيَ يُحْبِبُكُمُ الله ﴾ (المُران:٣١) سُبُحَانَ رَبِّكَ رَبِّ الْعِزةِ عَمَّا يَعِنفُونَ ٥ وَسَلَامٌ عَلَى الْمُرْسَلِيْنَ ٥ وَالْعَمْدُ لِلّهِ رَبِّ الْعَلَيْنَ٥

ٱللَّهُمَّ صَلِّ عَلَىٰ سَيِّدِها مُحَمَّدٍ وَعَلَىٰ آلِ سَيِّدِها مُحَمَّدٍ وَبَارِكُ وَسَلِّم

#### الله كي محبت حاصل كرنے كا آسان نسخه:

#### اعضا کی زینت:

اس کی مثال ہوں سمجھیں جیسے شادی کے موقعے پر دلین کو زیورانت پہنائے جاتے ہیں، وہ بیمجھتی ہے کہ جس عضو پر جس نے زیور پکن لیا وہ عضو خوبصورت بن گیا۔انگیوں جس انگوٹھیاں ڈال لیس انگیاں خوبصورت، کلائی جس چوڑیاں ڈال لیس کلائی خوبصورت، کا توں جس بانیاں ڈال لیس تو کان خوبصورت آئھوں میں مرمہ ڈال لیا آئمیں خوبھورت ،ای طرح مومن ایے جسم کے جس عضو کونمی علیہ الصلاۃ والسلام کی سنت کے مطابق بنا تا چلا جا تا ہے وہ عضواللہ رب العزبة کی نظر میں خوبھورت ہوتا چلا جا تا ہے۔شادی کے موقعہ پر ٹوگ تنتی کوششیں کرتے ہیں کہ جی فلاں عوق پارلر پر لے جاؤ، دہبن کو وہاں سے اس کو بچھاؤتا کہ پہلی نظر جی خاوند کو بہند آ جائے ، تو مؤمن بھی اپنے آپ کوسنت سے مزین کرے تا کہ اللہ رب العزت کو بہند آ جائے۔

# امام کی فقط افتذ انہیں ،منشا کوبھی سمجھنا ضروری ہے:

عام طور يرويكها بي كه جب انسان نماز يوحة بو ايك امام بوتاب، باتى مقتدی موتے ہیں۔ امام جو كرتا ہے مقتدى كوكرما ياتا ہے ، امام نے قيام كيا، مقتدى بھی قیام کرے گا امام نے رکوع کیا مقتدی بھی رکوع کرے گا ، امام التحیات میں جیما تو مقتدی التحیات میں بیٹھے گا، جوامام کر ہے وہی مقتدی کو کرنا ضروری ہوتا ہے تب اس کی نماز تمل ہوتی ہے۔ اگر وہ امام کی چیروی نہ کرے افتدا نہ کرے تو اس کی نماز بی نیس موتی-امام رکوع کرر باب مقتدی سجده کرر باب تواس کی نماز ای نیس موگی، امام کی اقتدا ضروری ہے۔ اوراس میں مزے کی بات بیرکدا کثر ارکان میں تکبیر ہوتی ہے، اللہ اکبر ..... اللہ اکبر۔ وہ اللہ اکبر کہتا ہے تو رکوع میں چلے گئے ، اللہ اکبر کہتا ہے عجدے میں میلے گئے، پھراللہ اکبر کہا تجدے سے اٹھ کر بیٹھ گئے، پھراللہ اکبر کہا تو د وبارہ تحدے میں چلے محتے ، پھراللہ اکبر کہا تو انتیات میں بیٹھ منے ۔ ہے تو ایک ہی لفظ نا الله اکبر، لیکن مقتدی کیجیائے ہیں کہ اب امام کی منشا کیا ہے؟ لہذا اس اللہ اکبر کے لغظ سے وہ مجھی قیام میں کھڑے ہوجاتے ہیں اور مجھی قصد ہے میں بیڑہ جاتے ہیں۔ تو معلوم ہوا کہ نماز میں صرف امام کی اقتدا ہی نہیں کرنی ہوتی امام کی منشا کو بھی پہچانتا adder(01 (123) (123) (123) (123)

ہوتاہے۔

# نماز زندگی کے امام نبی علیقالیتالی

تی عظیہ العملاق والسفام ہماری پوری زندگی کے امام ہیں۔ ہماری زندگی ایک نماز
کی مانند ہے اور نبی علیہ العسلاق والسفام اس کے امام ہیں، ہم مقتدی جس کام کونی علیہ
السلام نے جس طریقے سے کیا اس طریقے پر کریں محرات نماز زندگی اللہ کے ہاں قبول
موگی اور اگر من مرمنی کریں محرات اللہ کے ہاں بیزندگی قبول نہیں ہوگی۔ اس لیے نبی
مؤلی افزا کے ا

### ((صَلُوا كُما رَايتموني أُصِلِي) (دارتفني رَم:١٠٤٩)

### التاع كے بغير قبوليت نہيں:

آپ نے کئی مرتبہ تجربہ کیا ہوگا کہ درزی کے پاس آپ اپنی ویسٹ کوٹ لے جا تھیں اور آپ کہیں کہ جائی اس سائز کے مطابق میری ویسٹ کوٹ بنا دیں۔ جب آپ بنی ہوئی لینے جا تیں تو گلامخلف ہو، سائز مختلف ہو، تو کیا آپ ویسٹ کوٹ قبول کریں ہے؟ بالکل نیس کریں ہے ، آپ کہیں سے کہ آپ نے میرا کپڑا ما ایک کردیا۔ اگرہم ایک ایج کا فرق برداشت نیس کرسکتے تو اللہ رب العزب نے ہمی اینے پیارے اگرہم ایک ایج کا فرق برداشت نیس کرسکتے تو اللہ رب العزب نے ہمی اینے پیارے

حبیب می فید می فرمان از میجاید افر آن مجید می فرمان یا:

﴿ لَقُدُّهُ كَانَ لَكُمْ فِي دَمُولُ اللَّهِ أَمُولَ حَسَنَهُ ﴾ (الاتزاب:٢١) تمهارے لیے رسول مُلَّقِیْم کی زندگی بہترین نمونہ ہے۔ اب اگرہم اس نمویہ کی پیردی نہیں کریں گے تو اللّٰدرب العزبت کے ہاں کیے قبول کی جائے گی؟

محبّ كالمطيع مونالا زم ب:

محبت کا تفاضا بھی کہی ہے۔

إِنَّ الْمُوبَّ لِمَا يُحِبُّ مُطِلَّعُ

محت جس سے محت کرتا ہے اس کا مطبع ہو جاتا ہے۔ ہم نے زیکھا کہ چھوٹا بچہ دودھ کو دودھ کہ دوجا کہ دو تا ہے تو ماں باہ ہمی دونوں دودھ کہ دیتے ہیں۔ بھی دوتو بچہ تھا آپ تو بڑے ہوراس لیے کہ ہے کا دودھو کہنا ان کواچھا لگا اس لفظ کو ای طرح و و بھی کہ دیتے ہیں۔ تو جس بندے کونی طبط التا ایک ساتھ بچی محبت ہے دو ہر کام کوئی طبیقیا کے طریقے پر کرنے کی کوشش کرے کا اور تیا مت کے دن ای عمل کو تبول کیا جائے گا جوسنت کے مطابق ہوگا۔

سنت کی مبر تبولیت کی پہلی شرط ہے:

ہم نے دیکھا کہ شہردل سے ہاہر سائر ہاؤس ہے ہوتے ہیں جہاں جانوروں کو ذن کیا جاتا ہے۔ وہاں پر گورنمنٹ کا ایک آ دی متعین ہوتا ہے، جو جانور مجھ طریعے سے ذرح ہوتا ہے وہ اس کے گوشت کے او پرمبر لگا دیتا ہے اور جب دکان داریہ جانور لے کرشمر کی طرف جاتے ہیں تو شہر ہیں پولیس کے بندے موجود ہوتے ہیں، وہ چیک کرتے ہیں کہ دکھا و کمبرگی ہے یا ٹھیں۔ اگر مہرگی ہوتو جانے دیتے ہیں، مہرنے گی ہوتو کہتے ہیں کیا پید کوئی مردہ جانور کی کھال اتارکر لا رہا ہو کھلانے کے لیے ،وہ اس کو روک ویتے ہیں۔ جس طرح دنیا کی حکومت مہر کے جانور کو اندر جانے دیتے ہیں، تیول کرتے ہیں ، تیامت کے دن اللہ رب العزت کا یکی معاملہ ہوگا۔ جس بندے کے جس جس جس جس کی مہر کے جانے ویا جائے گا اور جوسنت کی مہر بنانی ہوگا اس جو انے ویا جائے گا اور جوسنت کی مہر بنانی ہوگا اس کو روکر دیا جائے گا۔ اللہ رب العزت نے اپنے تک آنے کے تمام راستوں کو بند کر دیا سوائے اس راستے کے جس پر جی علیدالسلام چلے ، اتبیں نقش قدم پر جو پہلے گا وہ اللہ تعالیٰ تک پنچے گا۔

مدایت کیلیے دوچیزیں:

ای نیے نبی علیہ السلام نے قرمایا:

(﴿ تَوَكُّتُ فِيكُمُ أَمْرَيْنِ ﴾(الموطاء رقم: ١٥٩٥)

'' بین تمہارے اندر دو چیزیں چھوڑے جارہا ہول''

((لَنْ تَخِيلُوا أَنْ تَمَسَّكُتُمْ بِهَا))

' د مجمعی تر عمر اهمیس ہو گے ، اگرتم ان دونوں کیسا تھ ہزے رہو سے''

ان توسیفے ہے لگائے رکھوٹے۔ کیاچیز؟ فرمایا:

((كِتَابُ اللَّهِ وَ سَنَتِيْ))(الموطاءرقم:١٥٩٣)

" أيك الله كي تماب اور دوسري ميري سنت "

ان دوک ماندم جزیر ہوگے تو بھی تم رائے ہے نہیں ہوگے۔ اورایک جگہ فرمایا: جس نے میری سنت سے محبت کی اس نے مجھ سے محبت کی اور جو مجھ سے محبت کرے گا وہ جنت میں میرے ساتھ موگا۔ اس لیے سنت سے محبت کا ہونا در حقیقت نی علمہ السلام سے محبت کا ہونا ہے۔

### سوشهپد کا تواب:

نى عليدالسلام نے ارشا وفر مايا:

‹‹مَنْ تَمَسَّكَ بِسُنَّتِي عِنْدَ فَسَادِ أُمَّتِي فَلَهُ أَجْرٌ مِاقِ شَهِيْدٍ››

(مَكَلُوْةَ الْمُعَالِحَ، تِمْ: ١٨١)

''جومیری سنت پراس وقت عمل کرے گاجب امت میں فساد آگیا ہوا ہے سو شہید کا تواب عطا کیا جائے گا۔''

کیا مطلب؟ کہ جب سنتوں کو معمولی سمجھ کے چھوڑ دیا گھیا ہو، فر مایا اس وقت سنت پڑمل کرنے والے بندے کوسوشہیدوں کا ٹواب عطا کیا جائے گا۔

### سنت کی کسوٹی:

چنا نچہ جب بھی پر کھنا ہوائی زندگی کو تو سنت کے اوپر پر کھو۔ جیسے سنار کے پاس زاور لے کے جاؤ تو اس کے پاس ایک سوٹی ہوتی ہے، وہ اس سونے کو گھسا کر چیک کر لیتا ہے کہ بیسونا منجے ہے یا ملاوٹ والا۔ بالکل ای طرح بندہ اپنی زندگی کو پر کھنا چاہے کہ اللہ کے ہاں قبول ہے یا نہیں تو اس کوسنت کی سوٹی کے اوپر دیکھیے لے، اگر ہر عمل، ہرکام سنت کے مطابق ہے تو یقینا اللہ رہ العزت کے ہاں قبول ہوگا۔

# سنت نبوی کشتی نوح کی مانند ہے:

امام ما لک عین این فرماتے متھ کہ نمی مالیّنا کی سنت کشتی نوح کی ما نند ہے جو کشتی نوح میں بیٹھ گیا وہ طوفان سے نجات پا گیا جو نبی علیدالسلام کی سنت کی کشتی میں بیٹھ گیا وہ زمانے کے فتنوں سے نجات پا گیا۔

### سب سے بڑی کرامت:

جنید بغدادی مینیا کا ایک مربیر تفاوس سال ان کی صحبت میں رہا کہنے لگا کہ حضرت! اجازت و تبجیے! کیوں بھی؟ جی میں تو آیا تفا کوئی کرا مات و کیموں گا،
کوئی کشف ہوں ہے، یہاں تو دس سال میں پچھ نہ و یکھا۔ تو جنید بغدادی پیمانیا نے
پوچھا کہا چھا یہ بتاؤ کہتم نے ان دس سال میں سنت کے خلاف کوئی کام کرتے و یکھا۔
کہتا ہے نہیں ،فرمایا: اس ہے بوی کرامت اور کیا ہوسکتی ہے کہ دس سال میں اللہ نے
بھے برعم سنت کے مطابق کرنے کی تو فیق عطافر مائی۔

بایزید بسطای پیمینی فرماتے تھے کہ جمی نے ہیں سال اپنے تنس کے خلاف مجاہدہ کیا گریس نے ہرکام کوسنت کے مطابق کرنے سے بروامجاہدہ اپنے تنس کے لیے پیمینیں دیکھا۔

# امام ربانی مجددالف ثانی میالید کاقوال:

امامر إنى مجدد الف الني ميلية فرمات إن:

نظی عباد تیں اپنی مرضی سے مطابق کرنا ، یکوئی مشکل نہیں ، نفس اس سے بلتا ہے ، نفس سنور تانبیں ہے ، نفس سے ملیے سب سے بوا مجاہدہ ہرکام کوسند کے مطابق کرنا ہے۔ مطابق کرنا ہے۔

چنانچہانہوں نے سنت کا اپنے مکتوبات میں اس قدر بجیب الفاظ سے تذکرہ کیا کہانسان جیران ہوتا ہے۔ فرماتے ہیں :

دو پہر کے وقت سنت قبلوں کی نیت ہے تعوزی در کے لیے سوجانے پروہ اجر متاہے جو کروڑ ہائنگی شب بیدار ہوں پر انسان کوئیس ملتا۔

www.besturdubooks.wordpress.com

کیا عجیب الفاظ کیے! اس ہے آپ اندازہ لگالیس کے سنت کا اللہ کے ہاں کیا مقام ہے۔

ا كياوريات بزے عارفانداندازيس كبي فرماتے ہيں:

" ہارے سلسلہ کے منافی خشرع شریف کے نفیس موتیوں کو بچوں کی ما تند جو زوموایید کے بدلے منافی کی ما تند جو زوموایید کے بدلے میں نہیں دیتے بھی سے قص کی طرف ما کل نہیں ہوتے ،اور فتو حات میں کی طرف التفات نہیں کرتے - الن کا کار خاند بلند ہے۔"

اب ذرا توجہ سکیجے! کیے شاہانہ انداز سے تذکرہ کرتے ہیں کہ ہمارے مشاکخ سنت کا اثنا اہتمام کرتے ہیں کدنص سے فعل کی طرف ماکن نہیں ہوتے۔ نعل کہتے ہیں قرآن دسنت کے صریح احکام کواور فعل سے مراد '' فصوص الحکم'' نصوف کی ایک کماب ہے ۔ فقو صاحب مدنیہ سے مراد قرآن و حدیث'' فقو حاحبہ کمیہ'' نصوف کی ایک مشہور کتاب ہے جوابی عربی میشاند نے لکھی ہے۔

برکام کوئی علیہ الصلوٰۃ والسلام کی سنت کے مطابق کرتا انسان کو انتدرب العزت کا مجبوب بنا دیتا ہے۔ چنانچہ ہم اپنے اکا برین کو دیمیس تو ان کا ایک ایک عمل سنت کے مطابق ہوتا ہے۔ محابہ کرام جس سے ایک ایک صحابی تبی علیہ الصلوٰۃ والسلام کی سنت کانمونہ تھا۔

سيدناصديق اكبر طالفيُّ اورانتاع سنت:

ا چھا دیکھیے! سیدنا صدیق اکبر ڈاٹلؤئے نی علیہ السلام کی سنت کواتنا اپنایا! تنا اپنایا کہ بالکل ان کی نقل بن مچکے تھے۔ -alerta (#\$\$#\$\$(79)\$\$#\$\$#\$ @244th

#### مشابهت بلحاظ صورت:

جب بجرت کے دفت کہ کرمدے نہ بین طیبہ مکتے ندینہ کے لوگ آبا کے مقام پر ان کے استقبال کے لیے تیار نتے۔اب بہتجر بہکارلوگ تھے پمجھدارلوگ تھے ،انہوں نے دومسافروں کو آتے دیکھا مگر دونوں ہیں ان کوکوئی فرق نظر نہیں آیا۔لہاس ایک تما، رفآرا یک تقی، میلنے کا، بیٹینے کا انداز ہر چیز ایک جیسی تھی ۔ حتی کے مدینہ کے لوگ شبہ میں بر مجے کدان میں سے اللہ کے نی کون بیں؟ اور کتابوں میں تعماہ کدانہوں نے آ کے بور مرصدیق اکبر ڈٹاٹھ ہے مصافحہ شروع کر دیا۔ اور صدیق اکبر ڈٹاٹھ نے الیں مجھداری کی کدمیرے آتا اس وقت تنظیر ہوئے ہیں ،سب ان ہے معما فحہ کرمیں مے تو اور تھکادٹ ہوگی ، وہ سب سے مصافحہ کرتے رہے۔ جب سب نے مصافحہ کرلیا تو اس وقت سورج ٹکانا اوراس کی کرنوں نے نبی علیہالسلام کے رخساروں کے بوسے لیے۔ اب انہوں نے ویکھا کہ جس کو نبی عَلِيْظَةًا أَمْ سجھ كرمعما فحد كرتے رہے انہوں نے اپنی جا در نکالی اور اپنے ساتھی کے اوپر سامیر کے کھڑے ہو مکتے۔اب پید چاہا کہ ا مام کون تما مقتذی کون تما، نبی کون تما امتی کون تما ، اصل کون تما اس کی تعل کون تما ، کویانقل اوراصل اتنانتشابہ ہو بیکے تھے کہ لوگوں کے لیےنقل اور اصل میں فرق کرنا دشوار ہو کیا تھا۔ ای لیے باہر کے لوگ آتے تھے ، محاب کرام بی فکٹن بیٹے ہوتے نی مایس تشریف فرما ہوتے ، وہ آکے پوچھے:

مَنْ مِنْكُمْ مُعَمَّدُ " آب ش عمر كون إل"؟

کون ضروت ہو چینے کی چین آتی تنی ؟اس لیے کدسب ایک جیسے نظراتے تھے۔ بداتو ظاہری مشاہبت تنی شکل وصورت کی مشاہبت ،اب دراسیرت کی مشاہبت دیکھیے۔

#### مشابهت بلحا ظسيرت:

نی علیہ السلوۃ والسلام پر جب بہلی مرتبدوی ازی تو جرئیل علیہ السلام نے ان کو سینے سے لگا کے خوب دہایا۔ اللہ کے نبی سی اللہ اللہ علی خوف طاری ہو حمیا۔ آپ اپنے گھر تشریف لائے اور زملونی زملونی فرمائے رہے ۔ تبراس وقت آپ کی اہلیہ صاحبہ حضرت خدیجہ زبان کی نے بوجھا: اے اللہ کے بیارے حبیب اللی نام آپ کوس چنز کا ڈر ہے۔ نبی علیہ السلوۃ والسلام نے فرمایا:

> ‹‹ خَشِيْتُ عَلَيْ نَفْسِيْ ›› '' مجھےائی جان کا ڈر ہے''

جب یہ کہا تو اس وقت عفرت خدیجہ فالفائل نے آپ کاللائم کی مفات مواکس ۔

اے اللہ کے ٹی ڈیٹھٹا

« تَكُلا) «برگزشین"

﴿ إِنَّكَ لَتُعِيلُ الرَّحْمَ)

" آپ ملددمی کرنے والے ہیں"

((وَ تَغْمِلُ الْكُلُّ)

" لوكون كابوجدا تمانے والے بين"

((وَ تَكُسِبُ الْمُعَدُومَ)

''جس کے پاس چونیس ہوتا اس کو کمائے آپ دینے والے ہیں''

مد م ((تگریء الضیف))

''مبِمان نوازی کرنے والے ہیں''

‹﴿وَ تُعِينُ عَلَىٰ نَوَائِبِ الْعَقِ››

'' اور نیک کاموں میں او کوں کا تعاون کرنے والے جیں''

"جبآب كا عدريمغات بين تو"

﴿ مَا يُخْوِيكُ ٱللَّهُ ﴾ (ابخارى، رَّمَ:٣٥٤٢)

"الله آپ کوضا کے نہیں ہونے دے گا"

اب ریہ بخاری شریف کی محیح حدیث کے الفاظ وار وہیں۔

اب ذرا اتباع سنت کا حال سنے! سیدنا صدیق اکبر دلاللؤنے نے حبشہ ہجرت کی اجازت ما گلی اور نبی مکی اختار سنے! سیدنا صدیق اکبر دلاللؤ نے حبشہ ہجرت سے پہلے کا دانتہ ہے۔ اس میں مائٹ کا ایک دن چل پڑے، شہر کے باہرا لیک کا فرطا، وہ کہنے لگا کہ ایو بھرا کہاں جارے ہو؟ کہنے گئا کہ دالے رہنے تیں دیتے، میں حبشہ کی کہ ایو بھرا کہاں جارے ہو؟ کہنے گئے کہ مکہ والے رہنے تیں دیتے، میں حبشہ کی طرف جار باہوں۔ اس نے کہا کہ (( کھکہ)) ہرگزئییں

( إِنَّكَ لَتَصِلُ الرَّحْدَ)

" آپ صلاحی کرنے والاہے "

﴿ وَتَحْمِلُ الْكُلُّ وَتَكُسِبُ الْمَعْدُومَ تُقْرِءُ الضَّيْفِ وَتُعِينُ عَلَى

نَوَانِبِ الْعَقِ»

جومعًات خدیجہ الطفائے نبی طفائقا کیلیے بیان کیں، بالکل وہی الفاظ ایک کافرنے صدیق اکبر مطافئے کے سامنے کہ وہے۔ سیرت البی تھی ،اس کو کہتے ہیں اتباع سنت۔

# حضرت ابن عمر كى انتباع سنت:

ائن عمر اللخطاندينه طيب مكه كرمه كي طرف جارب بن ،ايك جگه مواري كوري ك ، ينج اتر ب ، درخت كے ينج جاكر بينتے ، جيسے انسان اپني قضائے حاجت كے لیے بیٹھتا ہے، کمرایسے بی کپڑوں کو ہٹائے بغیر۔ تھوڑی دیر بیٹھ کرآئے اور سواری پر بیٹھ کر مال پڑے۔ ساتھی نے کہا کہ حضرت! رکنے کا، جا کر بیٹنے کا مقصد کیا تھا؟ منرورت تبین تحی او وقت کیوں ضائع کیا۔ فرمایا: بیس نے نبی عظافقا ایک ساتھ ایک سؤکیا اور اس مقام پرمیرے آقا مکٹ ٹا آگا از ساور وہاں جا کرآپ منرورت کے لیے تشریف فرما ہوئے کو جھے منرورت نہیں تھی میرادل جا ہیں اس جگہ پر وہی کروں جو میرے آقانے کیا ہے ایک ایک عمل میں نبی منتظافتا اسکے ساتھ اکی محب تھی۔

# ايك حبشي صحابي طالطيؤ كي اتباع:

چنانچ ایک محانی تھے جشہ کے اور جوسٹی لاگ ہوتے ہیں ان کے سر پر جو بال
ہوتے ہیں وہ چھوٹے ہوتے ہیں، کرلی ہوتے ہیں، لیے نہیں ہوتے ۔ وہ جب نہا تے
آکیے ہیں چرہ ویکھتے، ان کا جی چاہتا کہ برے سر ہیں بھی ما تک ای طرح نظر آئے
جیسے نی علیہ الصلاۃ والسلام کی نظر آئی ہے۔ تو کتھے ہے اپنی ما تک بنانے کی کوشش
کر تے ہتے، ما تک بنی نہیں تھی، انہیں اپنا سر اچھانہیں لگنا تھا۔ محبت میں ایک ون
لوہ کی ایک محرم سلاخ تھی وہ انہوں نے آگ میں سے اکالی اور اپنے سر پر
تھیر لی، زخم ہوگیا، علاج معالج ہے ٹھیک ہوگیا۔ لوگوں نے پوچھا کہ آپ ۔ نے اپنی سر کوجلا نیا، اتنی تکلیف کیوں پہنچائی ؟ فرمانے گئے: تکلیف تو بالاً خرخم ہوگیا۔ کیا محبت ہوگیا۔ اوگوں نے پوچھا کہ آپ ۔ نے اپنی سر کوجلا نیا، اتنی تکلیف کیوں پہنچائی ؟ فرمانے گئے: تکلیف تو بالاً خرخم ہوگیا۔ کیا محبت ہوگی ان کو نی علیہ انہت یا گیا۔ کیا محبت ہوگی ان کو نی علیہ انہت یا گیا۔ کیا محبت ہوگی ان کو نی علیہ انہت یا گیا۔ کیا محبت ہوگی ان کو نی علیہ انہت یا گیا۔ کیا محبت ہوگی میں کو نی علیہ انہت یا گیا۔ کیا محبت ہوگی ان کو نی علیہ انہت یا گیا۔ کیا محبت ہوگی ان کو نی علیہ انہ ان کو نی علیہ انہا ہوگیا۔ کیا میا تھے۔

اتباع ني عاليتها كي وجد عدجا دوكرون كوبدايت:

چنا نچه جب حضرت موی علیه السلام اور جادو گروای کا مقابله بهونا تها، نو فرعون

نے سکیا کداس مقابلے کو پی خود و کچھول گاران کے بال دستور بیٹھا کہ جب بادشاہ مقابلہ ویکھنے کے لیے آتا تو فریقین ایک روایتی نباس جوان کا پر مٹوکول ہو<del>ہا تھا</del> وہ بکن کرآئے تھے۔ چنا نچہ جسبہ، جاوول گرول کے ساتھ مقابلہ تھا تو حکومت کے جو نوگ بنے انہوں نے حضرت مولیٰ علیہ السلام کو بہت پریشر دینے کی *توشش کی ک*ہ آ پ عاد وگرول کا اباس پہنا کرآئمیں عکر وہ اللہ کے بی تھے وہ کیسے اس بات کو مان سکتے یتھے؟ انبول نے ساف کہددیا کہ ٹیل نے جوجبہ پہنا ہوا ہے میں اس جبہ کے ساتھ آؤں گا۔اب بیورہ کریسی موچنے پیتھ کی کہ کیا کریں؟ تھک۔ ہارکران کے وہمن میں خيال آبا ككريون منهجم جاد وگرول كوان جبيها لباس پيهنا وين به پنانچه انهون حضرت موَّلُ عليه السلام جيسے هيے ہواسئے اور جاد وگروں کو پربنا دیے که دونوں فریقین ایک آباس ہمرہ تو ہون گے۔اب جب مقابلہ ہوا توانندرب العزت نے موی علیہ السلام کو ' کامیا ب فرما دیانگراس کے ساتھ جاووں گرول نے بھی کلمہ پڑھاا ورمسلمان ہو گئے ۔ فرعون ہر افعنسب ناک ہواء اس نے کہا کہا کیا جگے بطرف کا ہاتھ کا ٹوں گا دوسری طرف کی ٹا گگ کاٹوں گا، یاز واور ڈا تک تا کہ ان بیلنس رہے بتم کفڑے بھی نہ ہوسکو۔اب وہ ایمان کی حلاوت د کی میک تھے پڑی نیمانہوں نے کہا:

> ﴿ فَاتَفِي مَا نَبْتَ قَاصِ ﴾ (ط:27) \*جَرُسَلَاسِةٍ تُوكُرُكُورًا\*

جب آئی انہوں نے قرائی دی ، حضرت موکی علیہ السلام کو ہڑا انہیں ہوا۔ سیدنا موکی علیہ انسلام کو وطور پر مجھے وراللہ رب العزے کی خدمت بیس عرض کیا کہ اللہ آپ نے تو مجھے Name کا نام لے کر ) قرع ان کے پاس بھیجا قرمایا: پھڑزڈ ہک النی اڑے کو ان انکھ حکمتی کے (طاعیا)

#### '' جاؤ فرعون کے یاس کدوہ باغی بن کمیا''

تو نام کے کر اس کی طرف بیرجا۔ اور فرعون کو تو ہدایت کی نہیں جادوگروں کو بدایت کی نہیں جادوگروں کو ہدایت کی نہیں الفررب العزت نے فر مایا: اے مبرے پیارے کلیم! میں نے تہہیں فرعون کی طرف بیرجا تھا، لیکن جب میں ہدایت کا فیعلہ کرنے لگا تو میری رحمت نے اس بات کو مہند کیا کہ پہلے ہدایت ان کو دول جن کو میرے کلیم کے ساتھ ظاہری مشاہبت ہوگئ تھی۔ تو اگر جادوگر مجبور ہوکرا کیک نی علیدالسلام کی مشاہبت یا لیتے ہیں تو وہ انسام کے حق وار بن جاتے ہیں، اگر امت محد بیرکا کوئی امتی نی علیدالسلاق والسلام کی محبت میں و وب کر نبی علیدالسلام سے مشاہبت یا نے کی کوشش کرے گا اللہ کی طرف سے کنٹاانعام سلے گا۔

### بيغ سه مشابهت كي وجهد يد ين يحبت:

چنانچدا کے بیزرگ لکھتے ہیں کہ میں بھین میں مدرے جاتا تھا۔ ایک بوزعی
عورت تھی، جب بھی وہ جھے دیکھتی تو جھے بلائی، جھے پیار کرتی، گھرنے جاتی، جھے
کھانے پینے کی چیزیں وہتی، چرجب میں جانے لگنا تو کہتی کہ بچہ چربھی آتا کیونکہ
کھانا پینامانا تھا، میں بھی بار بارجاتا تھا۔ اس بوڑھی امان سے بوچھا کہ امان کیا جہ ہے
کوں اتنا پیار کرتی ہیں؟ کہنے گئے کہ بیدالفاظ کہنے تھے کہ اس بوھیا کی آب جھے کیوں اتنا پیار کرتی ہیں؟ کہنے گئے کہ بیدالفاظ کہنے تھے کہ اس بوھیا کی مصورت کی ماند تھا۔ میں تہیں بائی پلاتی ہوں، میں تصور کرتی ہوں کہا ہے ہو جھے ابنا بیٹا یاد آ جاتا ہے،
میں تہیں بائی پلاتی ہوں، میں تصور کرتی ہوں کہا ہے جی بیٹے کو پلار میں ہون، کھانا تہمیں کھلاتی ہوں تھوں ہیں تہمارے آنے ہے جھے جیٹے کی یاد آ جاتی ہے۔ اب موجے!
کھلاتی ہوں تصور جیٹے کا بہمارے آنے ہے جھے جیٹے کی یاد آ جاتی ہے۔ اب موجے!

تو ہم بھی تو سنت کو ایبا اپنا کیں کہ جب ہم اللہ کے سامنے پینچیں تو اپنے محبوب کی یاد آجائے۔

# مال بيني كى تصوير كوبھى آگ يىن نېيىن جاماتى:

اور یہ بات کی ہے کہ اگر مال کے پاس بیٹے کا فوٹو ہے، اس نے کارڈ بنانے کے لیے بنوایا تھا تو ایک فالنو تھا مال کے پاس، اب مال کو کہیں ناکہ اس فوٹو کو آگ میں ڈائل دوتو بھی بھی تیارٹیس ہوگ ۔ بھٹی کیوںٹیس ڈائتی؟ میں بیٹے کی تصویر کو کیول ڈائلوں۔ اگر ڈیک مال اپنے بیٹے کی تصویر کو آگ میں ڈائلا پندٹیس کرتی تو کیا تیا مت کے دن اللہ رب العزت اپنے بیارے مجبوب کی تصویر کو جہنم میں ڈائنا پند فر ما کیس کے؟ کوئی بندہ نبی علیہ العملؤة والسلام ہے مشابہت دکھنے والا ہوگا تو کیا اللہ کے مجبوب کی مشابہت والے بندے کو اللہ تعالی جہنم میں ڈائیس سے؟ کبھی ایسائیس ہوسکا۔ اس کی مشابہت والے بندے کو اللہ تعالی جہنم میں ڈائیس سے؟ کبھی ایسائیس ہوسکا۔ اس لیے جمیس چاہیے کہ ہم اپنے ہر ممل میں سنت کے مطابق ممل کریں۔ انسان ہیں فرشتے نہیں ہیں لیکن کوشش کریں کوار ہوں سے تو ہہ کریں اور اپنی طرف انسان ہیں فرشتے نہیں ہیں لیکن کوشش کریں کوار سے جنتی سنت کے مطابق زندگی بنی سے کوشش میں گھر ہیں ، یہ پوری زندگی کا کام ہے۔ جنتی سنت کے مطابق زندگی بنی جائے گی ، اللہ رب العزت کے موبوب بنتے سے جائیں ہے۔

# احمقوں کی خاطر محبوب کی سنت کو چھوڑ وں؟

محابہ کرام ڈٹائٹٹ کا توبہ حال تھا کہ سیدنا حذیفہ ڈٹائٹٹ فارس کی طرف مجھے دسترخوان پر کھانا کھارہے بیں القمد نیچ کر کیا ، انہوں نے اٹھایا ، دسترخواں سے اور صاف کر کے کھا لیا۔ ساتھ والے نے کہا کہ یہاں والے لوگ اس چیز کو پندنیس کرتے ، جیسے بیرکہا، حذیفہ بن بیار محصلہ فرمایا: ((اَ ٱلْآُوكُ مِنْكَ حَبِيْنِي لِهُوْلاَءِ الْحُمَعَاَءِ)) ''کیاان احقول کی خاطر بیس اینے محبوب کی سنت کوچھوڑ دوں؟'' کتنی محبت ہوگی سنت ہے؟ آج نوجوان طلبا کو معاشرے کے پچھالوگ ایسی

سنی محبت ہو کی سنت ہے؟ آج نوجوان طلبا کو معاشرے کے پھے کو گ ایسی با تیں کرتے ہیں، داڑھی رکھ لی، ملا بن گیا، ملو نکا بن گیا، جو بھی ایسی بات کرے دل میں کہدد باکرو!

((اَ أَثْرُكُ سُنَّةَ حَبِيْبِي لِهِوُلاَءِ الْحُمَقَاءِ ))

''ان احقوں کی خاطر میں اپنے حبیب کی سنت کو کیوں چھوڑ دون؟''
لوگ کہتے ہیں کہ اور بی بیالوگ چلتے چھرتے آٹا یہ قدیمہ نظر آتے ہیں، ٹھیک ہے
بھی جہتی ہیں آٹار قدیمہ نظر آتے ہیں مگریہ آٹار آج سے چودہ سوسال پہلے کے ہیں،
قیامت کے دن اللہ رب العزت کو جب بیا ٹارنظر آئیں گے تو اللہ رب العزت اس
بندے سے مجت فرمائیں گے۔ بید نیامی جلتا بھرتا میری محبوب کی سنتوں کا نمونہ تھا۔

ا كابرعلائے ديو بندكي انتاع سنت:

چنانچے ہمارے اکابرعلائے ویو ہند ہر ممل میں سنت کی اتباع کرنے میں امتیازی شان رکھتے ہتھے۔

است حفرت موالا تا تاسم نا نوتوی تروافلة کے چیچے فرقی نے پولیس لگا دی کہ ان کو گرفتار کرو۔ نوارنٹ کر فقاری جاری کردیا ، حضرت کو پیدی ٹا گیا ، چنا نچے حضرت جیپ گئے ، جان بچائی تو ہر بندے پر فرض ہے۔ لوگ سمجھے کہ ابھی چھھ عرصہ رو پوشی بیس رہیں گئے ، جان بچائی تو ہر بندے پر فرض ہے۔ لوگ سمجھے کہ ابھی چھھ عرصہ رو پوشی بیس رہیں گئے اور تین ون کے بعد جو دیکھا تو حضرت پھر سب کے ساتھ ، حضرت! آپ کے بیچھے تو فرقی لگا ہوا ہے ، فر مایا! ہاں۔ پھر آپ کیوں منظر پر آگئے۔ بیس نے نبی علیہ الصلا ق والسلام کی میارک زیر گی کو دیکھا تو جھھے تین دن غار تو رکے رو پوشی کے نظر السلام کی میارک زیر گی کو دیکھا تو جھھے تین دن غار تو رکے رو پوشی کے نظر السلام کی میارک زیر گی کے دیا۔

آئے۔ اس کے بعد نیس میں نے بھی اس سنت پرعمل کیا، تین دن رو پوش ہونے کے بعد میں پھر باہر چلا آیا۔ جب جان پر بنی ہوئی ہواس دفت بھی سنت کو پسند کر لیما، سینے سے لگائینا، بیکوئی آسان کا منہیں ہے۔

.....حضرت مولانا رشید احمد محتکوی میشند سنت کے عاشق ہے۔ ایک دفعہ ان کا قریبی عاشق ہے۔ ایک دفعہ ان کا قریبی عاشق تھا، دوست تھا، کہنے لگا: جناب! آ داب ۔حضرت نے فرما یا: یہ کون ہے؟ استے زور ہے ڈانٹا، فرما یا: تہمیں نبی علیف انتخابی کی سنت السلام وعلیم نبیں آتی ۔ اتنا ڈانٹا کے سلام کرنا ہے تو محبوب کے طریقے کے مطابق کرد۔

∞.....حضرت بیخ البند میشد جب عشا کور پڑھ لیتے تو بعد کے قل بیٹے کر پڑھتے ہے۔ ایک عائم نے کہا کہ حضرت بیٹے کو قل پڑھے کا تو اب آدھا اور کھڑے ہو کر نقل پڑھنے کا تو اب تو والد کھڑے ہو کر نقل پڑھنے کا تو اب تو دا۔ حضرت نے فر مایا: ہاں بی آدھا تو اب تبول کر لوں گا محرم ل ای طرح کروں گا جس طرح میرے آتا نے فر ما دیا۔ سنت کے عاشق تھے جب بھی نیا پھل آتا تو حضرت اقد س اس پھل کو خوشی ہے دیکھتے ، اس کی خوشبو کو سو تھے تا اور مجلس بھی جو سب ہے چوٹی عمر کا بندہ ہوتا ، اس کو دیتے چوٹی نی علیہ العملا قاد السلام کی سنت ہی جہوئی عمر کا بندہ ہوتا ، اس کو دیتے چوٹی نی علیہ العملا قاد السلام کی سنت ہی ہے۔

جنانچدا کی مرتبر میال اصغر سین دیو بندی میشد نیار شخف تشریف لائے اور
 آکے سلام کیا، مصافحہ کیا اور پوچھا کہ بھٹی کیے ہیں ؟ انہوں نے کہا کہ ٹھیک ہول
 انہوں نے فرمایا:

(﴿ لَا بِأُسَ طُهُورًا إِنْ شَاءُ اللّٰهِ ﴾ (ابغاری، رَمَ: ۳۴۴) اور پیل پڑے لوگوں نے کہا: بس اتن ویرعیا دت کرنی تھی۔ فرمایا: (﴿ اَلْعِیادُمُا فَوَاقَ مَا قَدَةٍ ﴾ ( کنزالعمال، رقم: ۲۵۱۵۹) حدیث میں چونکہ یمی الفاظ تھے، وہ الفاظ کہہ کر بنا دیا کہ میں نے بیگل سنت کے بالکل مطابق کیا۔

نبی علید الصلوٰۃ والسلام کوسر کہ محبوب تھا۔ شخ البند میں اللہ ہمی سر کہ استعمال فرمائے مشخصے سالانکہ ایک مرتبہ جسم پر وانے نکل آئے لیکن سر کے کے استعمال میں کمی نہ ہونے دی۔

 نى علىيالصلوة والسلام كى سنت كي مطابق موب

وہی سمجھا جائے گا شیدائے جمال مصطفیٰ جس کا حال حال مصطفیٰ ہو قال قال مصطفیٰ قول:ورفعل نبی علیہالصلوٰۃ والسلام کی سنت کے بالکل مطابق ہو۔

### حضرت شاه ولی الله توانیقه کامشامده:

چنانچے حضرت شاہ ولی اللہ محدث دالوی مُرافیہ فرماتے ہیں کہ بی دوخہ انور پر حاضر ہوا تو میں نے ویکھا کہ جولوگ حدیث کاعلم سیکھتے ہیں ان کے سینے میں حدیث کانور ہوتا ہے۔ تو نبی علیہ العملوۃ وانسلام کے مبارک سینے سے سورج کی کرنوں ک طرح نور کی شعا کیں نکلتی ہیں اوران لوگوں کے دنوں کو متورکر ویتی ہیں۔ ہم بھی ہم کمل سنت کے مطابق کریں ہے تو یقینا نبوی فیوضات ہمیں بھی نصیب ہوں گے۔

### عبدالله ابن مبارك رئة الله اوراتباع سنت:

عبدالله ابن مبارک میناند کے بارے میں سلیمان بن بہار مینانیہ فرماتے ہیں کہ میں نے ان کی زندگی کوئی سال قریب سے دیکھا اور اس نتیج پر بہنچا کہ عبدالله ابن مبارک مینانیہ اور محابہ کرام رہی گئے کہ کا زندگی میں ایک فرق تھا۔ وہ کیا؟ کہ محابہ مینائی کو نبی علیہ الصلوۃ و السلام کے دیدار کا شرف حاصل تھا اور عبد الله بن مبارک مینائی کو نبیل تھا۔ اس کے علاوہ ان کی اندگی اور محابہ جی گئی کی زندگی مبارک مینائی کوئی فرق نظر نبیل تھا۔ اس سے علاوہ ان کی اندگی اور محابہ جی گئی کی زندگی مبارک میں مجھے کوئی فرق نظر نبیل آیا۔ اس سے اندازہ لگائیں کہ ہمارے اکا بر ہمارے بر ہر ممل میں کیے سنت کا خیال کرتے ہوں سے۔ اللہ ایم کیرا۔ سنت کا لحاظ کرتے ہے اللہ ایک ایک کام میں جانے جیموٹا ہو یا بردا۔

### 1.4.7....

### بروفت سنت كاخيال:

چٹا نچ حضرت مدنی میتافتہ کے دانت میں در دھی ، آپ نے ایک عالم سے فرہ نیا کہ بھٹا نچ حضرت مدنی میتافتہ کے دانت میں در دھی ، آپ نے ایک عالم سے فرہ نیا کہ بھٹی لوگ کے اندر رکھتے ہے تو جہاں Cavity کھوڑ) ہوتی تھی تو زرا آرام آ جاتا تھا۔ وہ صاحب چار لے کرآ گئے۔ حضرت نے فرمایا کہ دیکھوا صوفی ہے پھرتے ہیں اور ان کوا تنا بھی پیوٹیس کہ دھرت نے فرمایا کہ دیکھوا صوفی ہے پھرتے ہیں اور ان کوا تنا بھی پیوٹیس کہ (اِنَّ اللّٰہ وَتُو پُوٹِ اُلُوٹِ کُنَ (الداری، رقم: ۱۵۸۰)

''الله تعًالی وتر بین اوروتر کو پیند کرتاہے'' ذیحے میں اللہ تعگالی وتر بین اور نے بیند کرتاہے''

ایک تین پانگی سات و ان اعداد کواللہ پسند فرماتے ہیں ۔ لیجی اسے جیو۔ نے ہے مثل میں بھی اس کو چاہیے تھا کہ تین الاتا یا پانگی لاتا۔ اب فررا فور کیجے کہ لونگ کے افغانے میں بھی اس کو خال کہ سنت کے مطابق ہو۔ ہر وانت ذہن میں بھی رہے اور واقعی جو انسان دنیا میں ایسا سنت کا شیدائی ہوگا واگر اس ہے کوئی خطا بھی بوئی وو گرقیا مت کے دن نی علیہ السلام کی شفاعت کا بھی وی بی زار سے گا۔

# حافظ کی شفاعت کے ستحق لوگ:

اب ذرا مسئلہ من کیجے: جو بچہ حافظ بنتا ہے، حدیث پاک میں آتا ہے کہ اس کو دس آتا ہے کہ اس کو دس آدر اسٹلہ من کی شفاعت کی اجازت ملے گی مگر اس پرعایا نے تفصیل تکھی کہ دس آدی ہوں گئے ۔ انہوں نے دفر مایا کہ جب بھی بچہ حافظ بنتا ہے تو اس کے جوقر بی رشتہ دار مستعلقین ہوتے ہیں دہ دوحصوں میں تقسیم ہوجاتے ہیں۔ پچھلوگ تو دہ ہوتے ہیں جو اس جی کو کہتے ہیں: کیا مولوی بن رہے ہو؟ ملا من گئے اس جیز کو اچھانہیں تیجھے ، وہ اس بچے کو کہتے ہیں: کیا مولوی بن رہے ہو؟ ملا من گئے ہوں مدر سے میں چلے گئے ،تم سکول میں پڑھتے ، انگریزی تعلیم پاتے ، انجیسز ڈاکٹر

المن المنتائين 
اور پکھ وہ لوگ ہوتے ہیں جواس کو دیکھ کرخوش ہوتے ہیں۔ کلمات چسین کہتے ہیں۔ ماشاء اللہ کتنے پارے کر لیے ، حافظ بن صحیح؟ بڑا انچھا کر رہے ہو! مدرسے جاتے ہو! اللہ تنہاری مدد کرے! دعائیں دیتے ہیں، اس کی بات من کرخوش ہوتے ہیں۔ جینے لوگ اس کے حفظ کرنے پر نوش ہوں کے ان میں سے دس بندوں کو شفاعت کے ذریعے بیرحافظ جنت میں لے کے چلا جائے گا۔

نبی عالیقام کی شفاعت کے مستحق لوگ:

بی غایر اس معاست سے سی دو طرح کے لوگ ہوتے ہیں، پھے دہ ہوتے ہیں جو سند ہی سے مجت کرتے ہیں اور اس پھل کرتے ہیں اور کی ہوتے ہیں، پھے دہ ہوتے ہیں جو سند کواچھا میں کوجیت کرتے ہیں اور اس پھل کرتے ہیں اور کو پرانے دماغ کے لوگ بچھتے ہیں۔ جس نے میں سنت کوالیا سی شفاعت کے تن سے محروم کر سنت کوالیا سی شفاعت کے تن سے محروم کر ایس اور جو بندہ صنت سے محروم ہو محرا ہے آپ کو بحرم سیجھا اور کیے کہ ہیں اپنائس کی براء ورجو بندہ صنت سے محروم ہو محرا ہے آپ کو بحرم سیجھا اور کیے کہ ہیں اپنائس کی برائے دریے ہوتا میں جا ہیں۔ علما کا میں ہے میونا میں جا ہیں۔ علما کا ماتھ دے، جو عالم بنے والے ہوں اس کی مربر کرتی کرے وال سے مجت کرے۔ یہ سنت سے میت کرے این سے مجت کرے۔ یہ سنت سے میت کرے این کی مربر کرتی کرے والے وہ لوگ ہوں گے، قیامت کے دان اگر کوئی کوتا ہیاں بھی سنت سے میت کرنے والے وہ لوگ ہوں گے، قیامت کے دان اگر کوئی کوتا ہیاں بھی سنت سے میت کی وجہ سے ان کی شفاعت کے کرتا کیں جاتے کہ این کی شفاعت

قرمائیں گے۔اور جوسنت کا استخفاف کرےگا ،اس کوتو موت کے وقت کلہ بھی نعیب خیس ہوگا۔اگر کی مستجے ، تاویل نیس کر نی خیس ہوگا۔اگر کسی سنت پرکوئی عمل ندکر سکے تواپی آپ کو مجرم سمجے ، تاویل نیس کر نی طالب ہوا ہے ، بال میہ کہنا جا ہے کہ بھی میرا اینالنس کمزور ہے ، بیں اتناعمل نہیں کر سکا مگر

میرے دل کی تمنا ضرور ہے۔ جب بیکمیں مے تو پھراللدرب العزت کی طرف سے رصت ہوگی۔ اللہ رب العزت اپنے حبیب می المین کی قیامت کے دن شقاعت عطا

خلاف سنت كام سے نى عاليا كدل كونكليف كينيى ہے:

چنا نچرا کیے شاعر تنے ، انہوں نے فاری زبان میں پکھاشعار کھے۔ایران کے کسی پڑواشعار کھے۔ایران کے کسی بزرگ نے جب وہ اشعار پڑھے تو ان کو بڑے اچھے گئے۔ انہوں نے نبیت کی کہ میں اس شاعر کو جا کر طوں گا اور دیکھوں گا۔ جب وہ لئے کے لیے آئے تو بیشاعر صاحب جام کی دکان میں بیٹے ہوئے واڑھی کو ارہے تھے۔اب بیرایانی بزرگ تو کھا تو کہا:

''ریش می تراشی'' تم دازش ندوار ہے ہو؟

اس پراس شاعرنے جواب دیا:

فرما کیں مے۔اللہ اکبر کبیرا

"ريش ي راهم بله ول كيه ندي فراهم"

میں ریش ترشوار باہوں کسی بندے کا دل تونہیں دکھار ہا۔ .

اس نے کہا: نیس! میرے دوست!

" بليدن رسول الله وللفيطمي خراشي"

تم ني عليه السلام كوقلب كوتكليف پيجيار ب جو-

جب انہوں نے یہ بات کی شاعر کے دن پر چوٹ پڑی، ان کے اوپر جیب

(A) SA(20) (B) SEX (C43) (B) SE(TH)

كيفيت طارى موكى ،اس نے مجى توبدكر كے كہا:

جزاک اللہ کہ چیٹم باز کردی مرا باجانِ جاں ہمراز کردی '' تجھے اللہ جزادے نونے مہری آتھوں کو کھول دیا۔ تونے مجھے میرے جان جاں ہے ہم راز بنادیا''

توسنت کے ٹوٹنے ہے اللہ کے پیارے حبیب مُکاٹیڈا کو تکلیف ہوتی ہے۔اگر ہم سنت کے خلاف کا م کریں گے تو اللہ کے ن<u>ی تکاٹی</u>ڈ کو تکلیف پہنچا تیں گے۔

کہتے ہیں کہ ایک بزرگ تھے، روزانہ ایک لاکھ مرتبہ درود شریف پڑھ کر
نی عظیم ایک در یہ بھیجے تھے۔ بیان کا معمول تھا۔ ایک رات ان کو نی علیم اللہ انہوں و یکھا کہ اللہ کے نی تا گئی انہوں و یکھا کہ اللہ کے نی تا گئی انہوں و یکھا کہ اللہ کے نی تا گئی انہوں ہے سینے مبارک پر یکھوز فم کے سے نشانات ہیں۔ جیران پریشان! اے اللہ کے نی تا گئی آیا ہے آپ کے سینہ انور پرنشان کیے؟ نی علیم اللہ انہا اساد فر مایا: میری امت کے یکھا اوگ میری سنتوں کو تو ڈ سے ہیں میں اور مجھے دکھ پہنچا تے لوگ میری سنت کو تو ڈ کرمیر سے تینے کو زخم الگاتے ہیں۔

### پھولوں سے زخم:

نبی عَلَیْنَا اُنْهُ کَافِروں نے بھی تکلیف پانچائی مگر وہ تو پرائے تھے، وہ تو کا فر تھے۔ ہم تو نبی علیہ السلام کے امتی ایس، اپنے سمجھے جاتے ہیں، اپنے جب تکلیف پہنچاتے ہیں تو انسان کو دکھڑ یا: ہ ہوتا ہے۔ کہنے والوں کہا:

> کہ تم تو غیروں کی بات کرتے ہو بم نے تو اپنے بھی آزمائے ہیں

#### لوگ کانؤں سے فک نگلتے ہیں ہم نے پیولوں سے دخم کمائے ہیں

آپ سوچیے تو سی ا طالب علم ہو، مدیث پڑھنے والا ہو، مدیث پڑھانے والا ہو، مدیث پڑھانے والا ہو، مدیث پڑھانے والا استاد ہواور پھرسنت کونظرا نداز کر دے ، تو انلند کے بیارے حبیب کالیجائے کے دل پر کیا گرزتی ہوگی۔ اگرکل قیامت کے دن اللہ کے بیارے حبیب کالیجائے نے بو چھ لیا کہ جھے تکلیف کا فروں نے بہت پہنچائی ، جھے طاکف کا دن یا دہے ، جب وہ اپنے شہرش کوئر نے نہیں ہونے ویے نئے ، میں زخوں سے چورتھا اور تھک کر پیٹے کیا تھا۔ تو سال کے بعد عاکشہ صدیقہ فیلے اُن بی جھا تھا تو میں نے بتایا تھا کہ جمیرا اس دن کی تکلیف کے بعد عاکشہ صدیقہ فیلے اُن کی تکلیف کے بعد عاکشہ صدیقہ فیلے اُن کی تکلیف یا دہے کر وہ کا فروں نے پہنچائی تھی ، بی تھے آج بھی جموس ہورتی ہے ، جھے تکلیف یا دہے کر وہ یا میں کھانے والے ، میرا نام کے کر وہ یا میں کھانے والے ، میرا نام کے کر وہ یا میں کھانے والے ، میرا نام کے کر وہ یا میں کھانے والے ، میرا نام کے کر وہ یا میں کھانے دائے میں بانے والے ، میرا نام کے کر وہ یا میں کھانے دائے کے میں بانے والے ، وہ اگر سنت کونظرا تھانے کر میں تو پھر اللہ کے حبیب کے کر وہ یا میں می تھی ہے کیا معاملہ کیا!

# سنت كاغم كيول ندكهايا؟

لبذا اگر قیامت کے دن نمی عظافیاً، نے پو تھا کہ غیر جب اپنی چیز دن کو متعارف کرارے تھے، آج کفر نے سل فون بنا کر ہر کچے اور سیکے مکان ہیں پانچا دیا،
تاجر سے لے کر کمریاں چرانے والے تک پہنچا دیا، مجر سے لے سکے بیت اللہ کے درواز سے تک پہنچا دیا۔ آپ بیت اللہ کے درواز سے پروعا یا تکنے کھڑے ہوں آپ کو وہاں بھی کسی نہ کسی سے جب وہاں بھی کسی نہ کسی سے جب کا فرول نے اپنی چیزوں کا تعارف اتنا کروایا تھا، بناؤ تم نے میر سے اسلام کا تعارف کروایا جس کروایا جس کے درواز میں کہا تھا دف کروایا جرکوں کے ہاتھ میں تا نبا

تھا انہوں نے تانے کوسونا بنا دیا ، تمہارے ہاتھ میں تو سونا تھا تم نے سوئے کو کیوں شہوکوں کے سامنے بیش کیا ، میری سنت کا تم کیوں نہ کھایا؟ اگر اللہ کے بیارے حبیب مائی آئی نے بوجھا تو ہم کیا جواب دیں گے؟ اگر نی طفطا آئی نے بھی سوال کردیا کہ بنا کا میں عرفات میں رویا ، اپنی ہویوں کے لیے تیس ، اپنی امت کے لیے تیس ، اپنی امت کے لیے رویا ، مزدلفہ میں امت کے لیے رویا ، من دلفہ میں امت کے لیے رویا ، من دلفہ میں امت کے لیے رویا ، من دلفہ میں امت کے لیے رویا ، میں اتن کمی اللہ کی عہادت کے رویا ، میں اللہ کی اللہ کی عہادت کے ایک میں اللہ کی اللہ کی عہادت کے دائی اللہ کی اللہ کی عہادت کے ایک میں اللہ کی کرنا تھا۔

﴿ حَتَّى تُورَّمُ كُلُمَاهُ ﴾)

يبال كك كران كي تدمول يرورم آجاتا تنا

پراس کے بعد میں وعائیں مانگا تھا، میری ریش تر ہوجاتی تھی، میں امت کے رو یا، میرے امتی اِ آخری سے اِ آخری سے این آخری کیا قدری؟ تم اپنے ہاتھوں سے میری سنق کو تو ڈر دیتے تھے۔ جب تمہارے کھروں شی شادی کا موقد آتا تھا تو تم آپ میں مشورے کرتے تھے کہ قلال چیا نام ہے ، اس کی بھی منت کر کے منالیا جائے ، فلال دور کارشتہ وارخفاہ، اس کو بھی منالیا جائے ، فلال دور کارشتہ وارخفاہ، اس کو بھی منالیا جائے ، فلال ور کارشتہ وارخفاہ، اس کو بھی منالیا جائے ، قلال ور کارشتہ وارخفاہ، اس کو بھی منالیا جائے ، تم سب کو مناتے تھے تھی گھر کا ڈرائیور تا راض ہوتا اس کو بھی منافی منالیا جائے ، تم سب کو مناتے تھے کہ شادی کا موقعہ ہے سب کہ منالو تم سب کو مناتے تھے کی مناقب جب شادی کا وقت آتا تھا میری سنق کو گھر سے نکال دیتے تھے ، کاش! تم نے جھے بھی منالیا ہوتا، گھر کے خادموں کی طرح تم نے میرا اثنا بھی خیال شرکھا۔ اب کل جب منالیا ہوتا، گھر کے خادموں کی طرح تم نے میرا اثنا بھی خیال شرکھا۔ اب کل جس منالیا ہوتا، گھر کے خادموں کی طرح تم نے میرا اثنا بھی خیال شرکھا۔ اب کل جھی منالیا ہوتا، گھر کے خادموں کی طرح تم نے میرا اثنا بھی خیال شرکھا۔ اب کل قیامت کے دن اللہ کے نی طافی کی طرح تم نے میرا اثنا بھی خیال شرکھا۔ اب کل جھی منالیا ہوتا، گھر کے خادموں کی طرح تم نے میرا اثنا بھی خیال شرکھا۔ اب کل قیامت کے دن اللہ کے نی طافی کی خیال کر تم نے میرا اثنا بھی خیال شرکھا۔ اب کل جھی میں ایک روپ کی باب

پی تو ﴿ دینا تھا، ماں تھیٹر لگا دین تھی لیکن میری سنت کو چھوڑ دینا تھا کوئی بھی نہیں ہو چھتا تھا بتم نے میری سنت کی دیلیوا یک روپ کے برابر بھی ندکی آج شمی تمہار کا شفاعت کیے کروں؟ سوچوتو پھر ہمارا کیا ہے گا؟ ہمیں واقعی آج اس کا احساس کرنا جا ہے۔ اینے ہرگل کوسنت کے مطابق کرنا جا ہے۔

### سونائيس سنت جايي:

چنانچے ایک پی جوکسی جامعہ سے پڑھ کے فارخ موئی اس کی جب شاوی کا وقت آیاس کاباب بردامندت کار تن، بردا اخرس طراق اس نے اس کا ایک اظرائل ك بج ب رشته كيا، بكي ب بات كرت موت كينه لكا: بني الكي جكر رشته كيا ب غاوتد سجے سونے سے لاددے گا، جب باپ نے بد بات کی اس کی نظریں جم کی ہوتی تمیں۔اس نے کہا: ابوا مجے سونانہیں جا ہے، نی گافیا کی سنت جا ہے، اگر کل آیا مت کے دن یہ بچی کمڑی ہوگی کہ اس نے یہ جواب دیا تھا۔اور ہاتی عالمات فاضلات سے الله يوجيس كے بتاؤتم في سنت سے الي عبت كول ندكى؟ اس ير تى مَلِيَّا لَيَّا اللهُ اللهِ فر ما کیں سے قرآن کے مافظوا قاربوا اے علما کا تم تو میرے وارث کہلاتے تھے ، بناؤتم نے میری سنت پر کتناغم کھایا؟ میری سنت پر کتناعمل کیا ؟ بتا کی ہم اس وقت کیا جواب دس سکیس سے؟ اللہ کے نبی علا سے فرما کیں سے بتم نے وفا کرنی تھی تم زیرگی میں جفا کر کے آئے اور جس نے جفا کرنی تھی وہ جھے ہے وفا کر کے آئے ، آ والتی بات ایس بی ہے۔ کہنے والے نے کہا: -

> سمی غم سمسار کی محتول کا عجیب میں نے صلہ دیا جے میرے غم نے تھلا دیا اسے میں نے تی سے معلادیا

نی علی افزار می است میں میں میں میں ہوئے ہے، آج ہم ان کو بھول جاتے ہیں۔ ہمیں شہواتے ہوئے ہیں۔ ہمیں شہواتے ہوئے ہیں، شام اس میں بلکہ فیدھوں کے دل دادہ اور کفاراور فرگیوں کے طریقوں کو اپنانے کے لیے خوش ہوتے ہیں۔ آج است کا اکثر بت کا حصدای طرح کی زندگی گزار رہا ہے۔ ایسے میں مدارس میں زندگی گزار نے والے نوجوان بچوں پر میے فوجوان بچوں پر نیے والی بچیوں پر میے قرمہ داری نیادہ عاکمہ ہوتی ہے، مدارس میں پڑھنے والی بچیوں پر میے قرمہ داری زیادہ عاکمہ ہوتی ہے، مدارس میں پڑھنے والی بچیوں پر میے قرمہ داری زیادہ عاکمہ ہوتی ہے کہ بیر نی علیہ المقالیم کی ایک ایک سنت کو اپنی نواجذ کے ماتھے کی لیس میں میں ہوتے ہے کہ بیر نی علیہ المقالیم کی ایک ایک سنت کو اپنی نواجذ کے ساتھے کی لیس

عُضُّوا عَلَيْهِ بِالنَّوَاجِذِ

وانتوں سے جیسے کسی چیز کو پکڑ لیلتے ہیں بیائی عَلَیْمُالِمُنَالُمُ کی سنت کو سینے سے لگا لیں۔آپ کے طریقوں کو اس طرح پکڑلیس تا کہ کل قیامت کے دن نبی عَلَیْمُالُمُنَّالُمُ خُوش ہوں کہ بیر سے طریقوں پر چلنے والا ،میری سنت پر چلنے والا ہے۔

### سوشهبيد كانواب:

چنا نچر ہی مَلِیُلُالِیّا کُی نے قرمایا: جس نے میری سنت کو زندہ کیا ، اس کے بعد جینے لوگ اس برعمل کریں گے ، اس کا تواب اس بندے کے نامہ اعمال میں ڈالا جائے گا۔ آج ہم نی عَلِیْلُا کُیْلُ کُیں کے سنتوں برعمل کریں ، نی عَلِیْلُا کی مبارک سنتوں کو اپنا کیں ، نی عَلِیْلُا کی مبارک سنتوں کو اپنا کیں ، نی عَلِیْلُلْ کُیْلُ اور اگر ہم نے آج سنت کو نی مَنْلِلْ اُلْمُلُا کُی سنت کو جیوڑ دیا تو نی عَلِیْلُلْمُلُلُا فَر مَا مَیں می کہ کہ تم میں اور کا فروں میں اتنا فرق تھا کہ کا فر میرے جسے بناتے ہے ، تصویریں بناتے تھے ، کارٹون بنا کر میرا فراق اڑاتے تھے اور میری سنت کا فراق اڑاتے تھے ، فرق تو تھوڑ ای تھا۔

<u>^^^^^^^^</u>

انباع سنت پردوش کوثر کاجام:

آج وفت ہے اللہ کے نبی سے وفا و کھانے کا۔ ان کی شفاعت کا سہارا ہے ، اگر انہوں نے کہدریا:

﴿ يَارَبُ إِنَّ قَوْمِي إِنَّهُ أَوْ اللهُ الْقُواْنَ مَهْجُودًا ﴾ (افرقان ٢٠٠٠)

تو پھر ہمارا کیا ہے گا؟ ہم اپ سرا پاکو نبی عظافی کا مہارک سنت کے مطابق بنالیں۔ تا کہ اگر ملک الموت آئے ، ہمارے اعضا کوٹؤ لے سنب بوی ہے مزین نظر آئے کی ، ہمارے اعضا کوٹؤ لے سنب بوی ہے مزین نظر آئے اور ہم کل قیامت کے دن محبوب کاٹیڈی کے سامنے حاضر ہوں تو اللہ کے نبی کاٹیڈی کی سنت کم میری سامنے حاضر ہوں تو اللہ کے نبی کاٹیڈی کی سنت کا شیدائی ، میری طریقوں کو اپنانے والا ، میرے نقشے قدم پر چلنے والا ، آج آئی اسکے ہے۔ اللہ کے حبیب مائیڈی اپنے ہاتھوں سے حوش کوڑ کا جام عطا فر ہائیں ، اللہ کے سامنے جب حاضری ہوہم اس وقت اللہ سے ہیکہ رہیں ہوں سے جوش کوڑ کا جام عطا فر ہائیں ، اللہ کے سامنے جب حاضری ہوہم اس وقت اللہ سے ہیکہ رہیں ہوں سے تیر سے مجبوب کی یا رب شاہت لے کر آیا ہوں سے حقیقت اس کوتو کر دے ہیں صورت لے کر آیا ہوں

اے کریم آتا! آج ہمارے پاس صورت ہے، اس کو حقیقت بنا لیجی، ہمارے سینوں کو اسینوں کو است سے مردینے اور دنیا کی عزتمیں اس سنت کے ساتھ وابستہ ہیں، اللہ تعالیٰ ہمیں سنت کی تمین محبت نصیب قرمائے، ہماری زندگی کا آخری حصہ سنت کے مطابق بین جائے۔ جواللہ کو بہندا آجائے۔

وَ الْحِرُدُعُولَا أَنِ الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَلْمِينَ





# اللّٰدسب سے بڑاہے

اَلْحَمْدُ لِلْهِ وَكَفَى وَسَلاَمٌ عَلَى عِبَادِةِ الَّذِينَ اصْطَغَىٰ اَمَّا يَعْد: فَاعُودُ بِاللهِ مِنَ الشَّيْطِنِ الرَّجِيْدِ ٥ بِسُدِ اللهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْدِ ٥ ﴿وَالسَّمَاءَ يَنَيْنَهَا بِأَيْدِ وَ إِنَّا لَهُوسِعُونَ ﴾ (الذاريات:٣٤) سُبُحَانَ رَيِّكَ رَبِّ الْعِزَةِ عَمَّا يَصِغُونَ ٥ وَسَلاَمٌ عَلَى الْمُرْسَلِيْنَ٥ وَالْحَمْدُ لِلهِ رَبِّ الْعِلْمِيْنَ٥ اللهُمَّ صَلِّ عَلَى سَوِّينَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ سَوِّينَا مُحَمَّدٍ وَيَارِثُ وَسَلِّم

### انسان ....الله كي قدرت كاشامكار:

انسان الله رب العزت کی قدرت کا شاہکار ہے، جتنا اپنے اورِغور کرتا چلا جائے انتااے اپنے مالک اور خالق کی عظمت کا اصاس ہوتا جائے گا۔ سرے لے کر پاؤل تک جمیں اللہ رب العزت کی بے انتہائعتیں کی ہیں۔

اس پرور دگار نے ہمیں آتھوں کی نعمت سے نوازا، آج ہم چیز دل کو ان کی خوبصورتی کے ساتھ دیکھ سے انسان بھی دوسری چیز ول کو دیکھتا ہے اور دوسرے جا ندار بھی چیز وں کو دیکھتے ہیں۔ انسان بھی دوسری چیز ول کو دیکھتے ہیں گر دونوں کے دیکھتے میں فرق ہے۔ مثال کے طور پر سانپ انسان کو دیکھتے ہیں مگر دونوں کے دیکھتے میں نظر نہیں آتی ،اس کو اتنا حساس اوتا ہے کہ یہاں کو کی زندہ چیز موجود ہے۔ شیر بھی انسان کو دیکھتا ہے، ہاتھی بھی دیکھتا ہیں ،اس کی خوبصورتی ،اس کی لطافت اس دیکھتے ہیں ،اس کی خوبصورتی ،اس کی لطافت اس دیکھتے ہیں ،اس کی خوبصورتی ،اس کی لطافت اس

ک نزاکت وہ ہمیں بوری کیفیت کے ساتھ نظر آتی ہے۔ہم اس ورج کی خوبصورتی کود کیے کراس انداز سے اللہ رب العزت کی نہیت کا حساس کر سکتے ہیں۔

الله رب العزت نے ہمیں ہاتھ کی نعمت سے تواز ااور محلوق کو بیفت نہیں دی۔ بندروں کے ہاتھ تو ہوتے ہیں لیکن اس کا انگو تھا اس طرح کا منہیں کرتا جس طرح انسان انسان کا انگوٹھا کام کرتا ہے۔ لہذا وہ چیزوں کواس طرح نہیں پکڑسکتا جس طرح انسان پکڑسکتا ہے۔ انسان کو دیکھو! الله رب العزت نے دوہا تھ دیے وہ ان دوہا تھوں سے کیا کیا کام کردیتا ہے۔ چلنے کے لیے دو پاؤں دیے اساعت وی، بصارت دی، محویا کی دی۔

جانور بھی ایک دوسرے ہے ہم کامی کرتے ہیں گراشاروں کے ساتھ، انسان بھی ہم کلامی کرتاہے، گر نصاحت اور بلاغت کے ساتھ۔ انسان کے طرز بیان کو دیکھیں تو تیرانی ہوتی ہے کہ یااللہ! آپ نے کیفیات کو Express (بیان) کرنے کی کیا نعت بندے کوعطا کی ۔انسان کس طرح اپنی محبت کا اظہار دوسرے ہے کرتا ہے اور جس انداز بھی کرتاہے وہ تیران کن ہے۔

الله رب العزت نے انسان کوعنش کی نفست سے نوازا، بیفمت اور مخلوق کے پاس نہیں ہے؟ ہے مگر بہت تھوڑ ہے پیانے پر ہے۔ انسان کو بید کامل نعمت ملی ہے جس کی وجہ سے انسان زبین وآسان کی Micro Detail (چھوٹی ہے چھوٹی ہزئیات) کو پر کھنے اور جاننے کی کوشش کرتا ہے۔

### انسان جھوٹا ہے:

آج بھی اس مادی دنیا میں انسان نے کیا کیا چیزیں ایجاد کردیں۔ توجب ان تمام چیزوں پرغور کرتے ہیں تو دل میں بیاحساس ہوتا ہے کہ انسان بڑا ہے مگر پچھ زندگی کے کھات ایسے بھی ہوتے ہیں جب انسان کو بیٹھسوں ہوتا ہے کہ میں بڑانہیں ہوں میں چھوٹا ہوں ۔مثال کےطور پر:

آپ سمندر کے کنارے کوڑے ہیں اور سمندر کی لہروں کو آتا دیکھتے ہیں۔

High tide (مدو جزر) جسے کہتے ہیں ہسمندر کا پائی اچھل اچھل کرآر ہا ہوتا ہے۔

اس وفت اگر خور کریں کدا تا زیادہ پائی ، اس کو پندرہ فٹ او نچا اچھا لئے کے لیے کئی طاقت کی ضرورت ہے ، اس کے لیے گئے یادر ہاؤس لگانے پزیں مے ۔ تو انسان کو محسوس ہوتا ہے کہ بیس تو بہت ہی چھوٹا ہوں ، استے بیڑے سمندر کی اہروں کو پندرہ فٹ اچھال کررکھ دیتا ہے آسان کا منہیں ہے۔ اور انجیشر گگ سے تعلق رکھنے والے جولوگ ہیں وہ اس چیز کو سجھتے ہیں کہ اس کے لیے Propelling Force (اچھال کی قوت) کئی ہوئی چاہیے۔ اربوں کھر یوں ٹن وہ طاقت ہوگی جوسمندر کی آتی بری پائی قوت) کئی ہوئی چاہیے۔ اربوں کھر یوں ٹن وہ طاقت ہوگی جوسمندر کی آتی بری پائی کی مقدار کو ہوائیں دی سے بندرہ فٹ اچھال رہی ہے۔

یا پھر بھی جائید پہاڑ کے دامن میں کھڑے ہو کراہ پر دیکھیں تو پہاڑ کی بلندی پر نظر ڈال کر بیا حساس ہوتا ہے کہ میں تو بہت ہی چھوٹا ہوں۔

#### زمین انسان سے بری:

لامحالہ ذہن میں ایک تفسور پیدا ہوتا ہے کہ کیا کوئی مجھ سے بھی بڑا ہے۔ تو اس کا جواب ہے، تی ہال زمین ہم ہے بھی بڑی ہے۔ کتنی بڑی ہے؟ اس Diameter ( تظر ) چوہیں ہزار کیل ہے۔

#### زمین کا توازن (Balance):

بدایک ہزارمیل فی محنشے اعتبارے محوم رہی ہے۔ ہم گاڑی میں سفر کرتے

ہیں تو اس کی ڈیڑھ سوکلومیٹر سپیڈ ہوتی ہے یا ایک سوہیں کلومیٹر۔اس کے اندرتھوڑی ی بھی Vibration (ارتعاش) ہوتو گاڑی میں بیٹے ٹیس کتے ، گاڑی میں نیٹھتے ہی دوسرے لوگ كبددية بين كه يارتمهاري كاڑى كاويل بيلنس تھيك نيين ہے، جينكے لگ رہے ہیں۔ جب جا کرمشین کے او پراس ویل کو چڑھا تے ہیں تو چند گرام کا فرق نظر آتا ہے۔ چند گرام کے فرق نے بوری کارکو جھکے دے دیے۔ زمین ایک بزارمیل فی مھنندی رفنار ہے چل رہی ہے، اتنا اس کا پرفیکٹ بیکٹس ہے کہ ہمیں اس کے بیلنے کا احساس ہی نہیں۔ اتنااس کا ویل بیلنس کیا اللہ نے کہ جمیں اس کے چلنے کا احساس ہی نہیں ہوتا۔اس ونت ہم زمین پر بیٹھے ہیں تو کیا احساس ہور ہاہے کہ زمین چل رہی ہے؟ ہمیں پیۃ ی نہیں چاتا۔ بیز بین کتنی عجیب چیز ہے!اچھا بیا یک ہزارمیل فی محمنشہ کے حساب سے تھوم رہی ہے اور چوہیں تکھنتے میں ایک چکر پورا کرتی ہے تو دن اور را ت آتے ہیں ،جمیں اس کے چلنے کا احساس ہی نہیں۔ بلکہ اگر کسی کو بتایا جائے کہ زمین چل رہی ہے تو وہ حیران اور پریشان ہوتا ہے کہ کیا پیٹھیک بھی کہدر ہاہے یانہیں۔ بنانے والے نے اس زمین کوا تنا Precise ( ورست ) بیلنس کیا کہ ثنوں کے حساب ے وزن ادھرے ادھر mave (منتقل ) ہوتا ہے زمین کے بیلنس میں کوئی خرابی نہیں آتی۔

ہوائی جہاز کے اندرسفر کر رہے ہوں تو اس میں اگر دو جار بندے کھڑے ہو جائیں اور چلنا شروع کر دیں تو جہاز کے بیکنس میں فرق آ جاتا ہے۔ ہوائی جہاز کے اندر دو ٹینک ہوتے ہیں جن میں تیل ہوتا ہے، ایک بندہ اگر چیچے سے چل کرآ گے کی طرف جاتا ہے تو تیل کی اتنی مقدار ایک ٹینک سے دوسرے ٹینک میں چلی جاتی ہے اس کو بیکنس کرنے کے لیے۔اب آپ سوچے کہ ایک بندے کا ایک جگہ ہے دوسری

جگہ حرکت کرنا اتنی اہمیت رکھتا ہے کہ جہاز کے توازن کو برقرار رکھنے کے لیے دوسری طرف اتنابو جھ ڈالنا پڑتا ہے۔ تو زمین کا ہیلنس دیکھوانلڈنے کیسابنایا؟

#### زمین،رزق کابنیادی ذر بعه:

پھرانشدرب العزت نے اس زمین میں ہماری روزی رکھی ہے۔جسم کواللہ نے مٹی سے بنایا اورمٹی میں اس کی روزی رکھ دی۔

﴿ وَبَارِكَ فِيهَا وَ قَدُّرَ فِيهَا أَتُواتَهَا فِي أَرْبَعَةِ الْبَامِ ﴾ (حم البحدة: ١٠) " ميں نے جاردنوں بيس اس زبين كے اندر تمبارے ليے بركت ركادى "

کیا پر کتوں کی انتہا ہے! جو ہمی جسم کی ضرورت ہے وہ زمین سے پوری ہور ہی ہے۔

ہے۔ پانی زمین سے، گذم کی فصل زمین سے، لباس بنا، کائن کی فصل زمین سے،

مکان بنا تو پھر زمین سے، گلائی زمین ہے، شکتھے کا میٹر میل زمین سے، لو ہازمین سے،

کھائے چنے کے لیے نمک کی ضرورت ہے تو زمین سے، چینی بناتے ہیں تو گنا زمین

سے، انسان کو پھلوں کی ضرورت ہوتی ہے تو وہ سب زمین سے، سبزی کی ضرورت

موتی ہے تو زمین سے، خرض انسان کے بدن کی جو بھی ضرورت ہے اس پروردگار عالمے اس پروردگار

اور یہ بھی جمیب بات ہے کہ آگر زمین سے اس چیز کو استعمال کرنے لگ جا کیں تو پھر اس کی کمی ہو جانی چاہیے۔ آ دم عائی کے زمانے سے لے کر آج ج تک آخر در خت پودے زمین سے نمکیات لے رہے ہیں تو نمکیات کم ہو جانے چاہیں۔ اس پرور دگار نے نمکیات کا ایما بیلنس بتایا کہ کم تیس ہوتے۔

جنگوں کو دیکھوا درخت خوب لگ رہے ہیں، باغوں کو دیکھوا خوب اگ رہے ہیں، کھیتوں کو دیکھوا تو سنریاں اگ رہی ہیں۔ زمین کے اندر پھرنمکیات موجود ہیں۔ نه الله نے انتازیادہ ہونے دیا کہ جیسے کلروالی زین ہوتی ہے کہ انسان بھی ڈالے تو بھی اللہ نے ڈالوتو پودا اس میں میں ہونے دیا کہ بھی ڈالوتو پودا میں مرجائے ، کوئی چیزا کی بھی تو اللہ نے کیمیکل کوا تناکم ہونے دیا کہ بھی ڈالوتو پودا میں شدا کے سند کم ندزیادہ ۔ ایک توازن کور کھ دیا اور آج انسان جہال نہیں محنت کررہا وہال خود بخود کھی اگر رہے ہیں ، درخت اس کے چلے جارہے ہیں تو دیکھ دیا۔ یہ انتدر ب ہیں تو اللہ دب العزب نے زمین کے اندرانسان کی ضرورت کور کھ دیا۔ یہ انتدر ب العزب کا ہم پراتنا ہزا کرم ہے۔

آج زمین سے ماریل لکا ہے، لاکھوں انسان روزی کھاتے ہیں، ہارے پورے پنجاب کہ چنتی آبادی ہے انڈیا کے اندرات نوگ صرف ماریل انڈسٹری کی وجہ سے روزی کمارہے ہیں۔ پرور دگار نے ماریل سے روزی وے دی کہیں اِس نے ز بین ش کوئلدر کھ دیا کہ اس سے لوگوں کوروزی دی مہیں زین سے اندرسونا رکھ دیا ، جن ملکوں سے سونا لکل رہاہے انہیں اس سے روزی مل رہی ہے۔ کہیں اللہ نے تیل رکھ دیا، تیل سے روزی مل رہی ہے اور کہیں اللہ رب العزت نے Diamond (میرے) رکھ دیے۔بعض ملک ایسے ہیں جو ڈائمنڈ اغرسڑی کی وجہ ہے چل رہے ہیں۔ واو میرے مولا اِ تیری شان ہے کہا سے بندوں کو یا لئے کے لیے آپ نے کیا کیاتعتیں زمین میں رکھ دیں ۔ تو جب ان ساری Details ( تنعیلات) کو دیکھتے ہیں تو محسوس اونا ہے کدر مین بہت بوی ہے۔ ار بوں کمر بول انسان اس سے روزی کھارہے ہیں اور زمین کے خزانے میں کوئی فرق نہیں آر با۔ار ہوں کھر بوں انسان ز بین سے ڈائمنڈ نکال رہے ہیں اور ڈائمنڈ نکل رہے ہیں ، اربوں کھر بول انسان ماریل استعال کررہے ہیں اور ماریل دیمی بھی نکل رہا ہے، پہاڑ وں کے بہاڑ موجود ہیں۔ تو اس سرا گرنظر دوڑا کیں تو ذہن کہتا ہے کہ انسان! زمین تھھ سے زیادہ بیزی

-4

### زمین ہے براسیارہ مشتری:

پھرایک سوال انسان کے ذہن میں پیدا ہوتا ہے کہ انسان سے زمین بوی ہے تو کیا زمین سے بھی کوئی چیز بردی ہے؟ ہر طالب علم سے ذہن میں ایک سوال پیدا ہوتا ہے:

Is their some thing bigger than the earth.

#### '' کہ زیمن سے زیادہ برس مجمی کوئی چیز ہے؟''

جی ہاں مختلف سیارے ہیں جوز مین سے زیادہ بڑے ہیں۔ مثال کے طور مشتری ایک سیارہ ہے جوز مین سے زیادہ بڑے ہیں۔ مثال کے طور مشتری ایک سیارہ ہے جوز مین سے تیرہ سوگنا اس بندے کا وزن مشتری پر جا کرا بکہ سوتمیں ٹن وزن بن جائے گا۔ یا اللہ التابی اسے از مین اس کے سامنے فٹ بال کی طرح نظر آئی ہے ، چھوٹی میں بتو معلوم ہوا کہ بچھے چڑیں زمین سے بھی زیادہ بڑی ہیں۔

### مشتری سے برد اسورج:

تواب ذہن میں ایک اور سوال پیدا ہوتا ہے کہ انسان بڑا ہے گرز مین اس سے زیادہ بڑی ہے اور زمین سے زیادہ مشتری سیارہ بڑا ۔ تو کیا کوئی چیز اس سے بھی زیادہ بڑی ہے؟ تی ہاں ، سورج اس سے بھی زیادہ بڑا ، سورج ا تنا بڑا ہے کہ اس کی روشنی جب تکلتی ہے تو اڑھائی منٹ میں وہ یہاں پہنچتی ہے ، جبکہ روشنی ایک لاکھ چھیا لیس جرارمیل ایک سیکنڈ میں طے کرتی ہے ۔ آپ ذرا تصور سیجیے کہ جوروشنی ایک لاکھ چیالیس بزارمیل ایک سیکنڈ میں طے کرے اس کو زمین تک وَنیخے میں اڑھائی منٹ کھتے ہیں۔ یعنی سورج فکلاتو اس کی روشی چلنے کے اڑھائی منٹ بعد ہمیں نظر آئی ہے۔ اتنا وہ ہم سے دور ہے اور اس کا جو Circumference (محیط) ہے تیرہ لا کھ کلو میڑ ہے۔ اس کا جو Diameter ( قطر ) ہے۔ جیسے کار کا پہیر دو فٹ کا ، تین فٹ کا ہوتا ہے تو سورج کتا ہوا؟ تیرہ لا کھ کلومیڑ اس کا قطر ہے اور زمین اس کے سامنے ایسے گئی ہے جیسے چیوٹا ساکوئی بتا ہوتا ہے۔

اوربيمورج زمين كوتمن چيزين ديناب-

### (۱)روشی:

سب سے پہلے تو روشنی ویتا ہے ، سورج ند ہوتو زمین برروشن ند ہو، روشن ند ہواتو ز مین کے اندر درخت بیس اگ سکتے۔ بودوں اور درختوں کے ایمنے کے لیے روشی کا ہونا ضروری ہے۔ اس ملیے جہال روشی پوری تیس ہوتی، وہال بودے مرجاتے ہیں۔ تواس کامطلب ہے، روشنی ہماری ضرورت یعی ہے۔ اچھا پروشنی ہمیں نظر کیول آتی ہے؟ روشنی اس لیےنظرآتی ہے کہ جاری زمین کے گروایک مواہے جس میں چھوٹے چھوٹے مٹی کے ذرات ہیں۔ جب ان پرروشیٰ پڑتی ہے واس کو Reflect (منعکس) کرتے ہیں جس کی وجہ سے ہمیں روشی نظر آتی ہے۔ جب خلا کے اندر انسان جاتا ہے تو وہاں پرمٹی ٹیس ہوتی ، ہوائیں ہوتی ، وہاں پرروشیٰ کے باوجود گفیہ ا عرمرا۔ بيكنى عجيب بات ہے كہ ہم زين پر بيل تو روشنى كومسوس كررہے بيل، زيلن کے ہوا کے زون سے باہر تکلیں سے تو محب ائد میرا حالاتکہ کہ سورج کی روشن جارہی بيكن تظريس آرى \_ توديمواس روشى كى وجد سے جم زعد كى كررائے إلى - بيدارى کتنی بدی ضرورت ہے اجن ملکوں میں میرمینے دن اور جدمینے رات ہوتی ہے تو وہاں

ون ہوتا ہے تو ہوں بھیں کہ عمر کے بعد کا وقت، بس آئی روشی ہوتی ہے۔اور جب رات ہوتی ہے تو ہوں بھیں جیسے مبح سحری کے قریب کا وقت، تھوڑا سا اجالا باتی اند میرا۔ تو چہ مہینے اس اند میرے میں رورہ کے لوگ تنگ آجاتے ہیں، اکما جاتے ہیں، کب روشنی بڑھے گی اور ہم نارل زندگی گزاریں گے۔

ی و کیموایدروشی اللہ کی کتنی بری لعمت ہے جوہمیں روزی جاتی ہے۔ تو سوری میں تین چیزیں وی اللہ کی کتنی بری لعمت ہے جوہمیں روشی میاری ضرورت ہے، میں تین چیزیں ویتا ہے ایک میرہ میں روشی ویتا ہے، روشی میں کا کھیل چل رہا ہے۔ روشی پر زندگی کا کھیل چل رہا ہے۔

#### (۲) حرارت:

اور دومرابية ميں حرادت ديتا ہے اور حرارت مجمى ضرور كى مكر اللدرب العزب نے زمین براس کی حرارت کوایک Limit (حد) کے اندر رکھا جوا ہے۔مثال کے طور بر ہمارے مکول ش سرد یون میں ٹمیر بجرز بروتک آجاتا ہے اور کرمیوں میں پھاک تک چلاجا تا ہے، بدورجہ حرارت ایبا ہے کہ درخت اس کے اندوز عدہ روسکتے ہیں۔ چنانچے مردیوں میں بھی درختوں کے پھل ملتے ہیں اور کرمیوں میں بھی۔ کتنے درخت ا سے ہیں جو سردیوں میں پھل دیتے ہیں، شند کے پھل اور کتنے درخت ایسے ہیں جو مرميوں ميں پھل ديتے ہيں۔واہ ميرےمولا! درجه حرارت كاز ون ايسا بنا د يا كماس میں ہی پیل کھا واس میں ہی پیل کھا کہ حرمیوں میں پیل دے دیے ، سرد ہوں میں میوے دے دیے ، انسان کی ضرورت بوری ہوجاتی ہے۔ اگرسورج کا ٹمریکرا تنا ہوتا كه دوسوتك چلاجا تا توانسان زنده ندروسكا، زبين يرسبر كانام ونشان ندره جاتا-ہر چیز جل کے رہ جاتی اور اگر درجۂ حرارت اتناکم ہوتا کہ منی ہیں (20-) وگری تو زین رسبرے کا نام ونشان مجمی نہ ہوتا ، انسان کے کیے زیرہ رہنامعیبت بن جاتا۔ تو

الله رب العزت كى رحمتول كى انتها ويكيب كداس درجه حرارت كوابيا ركها جوانسان كى ضرورتول كو پورا كرنے كے ليے موضوع ترين ہے ۔ توروشنى بھى ہمارى ضرورت اور سرى بھى ہمارى ضرورت ۔

جہاں گری نہیں ہوتی وہاں کیا کیا کرنا پڑتا ہے؟ اللہ اکبر اہم اوگ ایک مردبہ
ہیرون ملک میں مخط و وہاں تبلینی بھا عت کے پچھا حباب ایک گاڑی میں سفر کررہے
خصد اللہ کی شان کہ وہ گاڑی سڑک پرایک جگہ خراب ہوگئ ۔ وہاں آتی برف باری تھی
اورا تنا نمیر پچر ڈا وَن تھا کہ گاڑی میں پانچ بھرے بیٹے ہوئے متے ، باوجو واس کے کہ
جکھیں ہینی ہوئی تھیں، جرائی موزے اور سارا کچھ پہنا ہوا تھا۔ وہ بیٹے بیٹے اندر ہی
فوت ہوگئے۔ نمیر پچر الماس کری ہونے کی وجہ سے وہ اندر ہی فریز ہو مے۔ روشنی
میں ہماری ضرورت اور کری بھی ہماری ضرورت۔

# (۳)ريزي ايش:

سورج ایک تیسری چیز جمیں دیتا ہے جس کو (Radiation) ریڈی ایشن کہتے
ہیں۔ بدریڈی ایشن ہمی ہمارے لیے ضروری۔ مثال کے طور پر جولوگ وحوب میں
بالکل بی تین نظتے ، ڈاکٹرلوگ جانتے ہیں ان کے اعدر وٹامن ڈی کی کی آ جاتی ہے ،
اور پھران کو وٹامن ڈی کے لیے دوائیاں لئی پڑتی ہیں۔ تو سورج کی دحوب ہے ہمیں
وٹامن ل گئے ، ہماری جلد کو خوراک ل گئی۔ تو آپ دیکھیں اللہ دب العزت نے اس
سورج کو ہماری خروروں کے بالکل مطابق بنایا ہے ، ندا تنا دور بنایا کہ انسان شونڈ سے
می ہوکر مرجائے ، ندائنا قریب کیا کہ انسان جبلس کر مرجائے۔ بیسورج ہمیں کیے
روشن وے رہا ہے کہ سورج کے اعدر ہائیڈروجن ہے اور دو ہائیڈروجن ہمی کی طرح
میس کے دین ری ایکشن ہورہا ہے اور وہ ہائیڈ روجن ہمی کے دین کے دین ری ایکشن ہورہا ہے اور دو ہائیڈ روجن ہمیں کیے
کو سے دی ہے۔ فعن ری ایکشن ہورہا ہے اور وہ ہمینیم میں Convert ( تبدیل )

ہور تی ہے۔انتااس کے اندر ایندھن موجود ہے۔ بیامگ کا انتا ہوا کولا پوری دنیا کو ان کی ضرورے پوری کرتارہے گا۔اللہ تعالی فرماتے ہیں:

> ﴿ وَ جَعَلَ فِيهَا سِراجًا ﴾ (الغرقان: ١٦) '' ہم نے سورج کوایک چک دار چراغ کی ما تند بنایا۔'' یہ چراغ جل رہاہے اورانسان کوروشن پہنچار ہاہے۔

تواب بات يهال تک پُرُتِی کدانسان کواللہ نے جواعضا دیے اور اس سے جو کام کرتا ہے تواحساس ہوتا ہے کہ میں برا ہول لیکن کی مواقع زندگی میں ایسے آتے ہیں کہ جہال وہ کہتا ہے ٹیس بچھ چیزیں مجھ سے بھی بڑی ہیں۔

سورج سے برداستارہ:

ذہن میں ایک سوال اور پیدا ہوتا ہے کہ کیا کوئی چیز سورج سے بھی زیادہ بوی
ہے۔ بی ہاں! ایسے ستارے دریافت ہو سے چی جی جو سورج سے بھی زیادہ بوے
ہیں۔ مثال کے طور پرائٹری ایک ستارہ ہے۔ آسان کے اوپر کچھ ستارے ہیں جن
کو Schorpean (سکار چین) کہتے ہیں۔ بچوک ما نندان کی شکل نظر آتی ہے۔ اس
کے بالکل وسط میں بیستارہ ہے۔ بیستارہ اتنا بڑا کہ اس کا ڈایا میٹر تبن سوملین
کلومیٹر ہے، یعنی تمین بڑار لاکھ کلومیٹر۔ اب اس ستارہ ہوگا؟ اب اس کے مقابلے میں پھر ہماری
کی طرح نظر آتی ہے۔ تو کتنا بڑا بیستارہ ہوگا؟ اب اس کے مقابلے میں پھر ہماری
زین اتنی چھوٹی می نظر آئے گی جیسے ذروں پوئی سے ایک چھوٹا ساکوئی ذرا ہو۔

کہکشائیں(Galaxies):

اور بیہ ستارے کنتنے ہیں؟بہت زیادہ۔ چنا نچہ سائنس کی زمان میں اس

( الأسب الإ**لا (1930) (1938)** (الأسب الأولى (1938) (1938) (1938) (1938) (1938) (1938) (1938) (1938) (1938)

کو Galaxy ( کہکٹاں ) کہتے ہیں اور آسان میں ہزاروں نہیں لاکھوں کے Galaxy ( کہکٹا کیں ) موجود ہیں۔ یہ ستارہ ان میں ایک جھوٹا ساستارہ ہے۔ چٹا نچہ ایک گلیکسی کے اتدر ایک ملین نہیں ٹرلین شارز (ستارے) موجود ہیں۔ اور ایسے ہزاروں نہیں لاکھوں گلیکسی موجود ہیں۔ اس وقت تک انسان نے جن گلیکسی کو دریافت کرلیا ہے ،ان کی تعداد ہنڈرڈ بلین کھیکسیز اور موجود ہیں۔ عقل یہاں آک دریافت کرلیں اور اندازہ ہے کہ ایک ٹریلین گلیکسیز اور موجود ہیں۔ عقل یہاں آک کیل ہوجاتی ہے ،سوچنا بند کردیتی ہے۔ یا اللہ! زبین آئی بوی اور مشتری اتنا برا اور سورج اتنا برا اور سورج اتنا برا اور سورج اتنا برا اور سورج کے ایک ستارہ اتنا برا کہ اس کا ڈایا میشر تین ہزار لاکھ کلو میٹر اور پھر ہے! یک ستارہ اتنا برا کہ اس کا ڈایا میشر تین ہزار لاکھ کلو میٹر اور پھر ہے! یک ستارہ ہے گلیکسیز موجود ہیں۔

# بليك بول كيابين؟

( کاااموراخ )۔اس کے اندر کیا ہے؟اس کی کوئی خبرٹیس کیکن وہ اتھا ہوا ہے کہ ہوے سے بڑے متارے کو وہ بس ایک نفیہ بنالے ۔

چنا نجائی پر بن کار بسرج کی گئی کہ بلیک ہول کیا چیز ہے؟ تو سائنسدانوں نے تمکن حیار چیز ہی بتا کیں۔ ایک بات یہ بتائی کہ یہ بلیک ہول اتنا زیاوہ Gravitational Force (کشش تقل) رکھتا ہے کہ پوری زمین کو اگر ہم Compress (دبا) کر ایک انڈے کے برابر بنا دیں تو جتنی کشش تقل اس کی اس وقت ہوگی بلیک ہول کی کشش اس ہے بھی زیارہ ۔ اور دوسری بات کہ جو چیز اس کے اندر جاتی ہے وہ ختم ہو جاتی ہے۔ سائنس کی کتابوں ہیں ہم نے کہی کے اندر جاتی ہے وہ ختم ہو جاتی ہے۔ سائنس کی کتابوں ہیں ہم نے کہی Nothingness (کی بیش کی کتابوں ہیں ہم نے کہی انظانیوں پڑھا تھا کیونکہ Sothingness (کی بیش بی کے ادر سائنس کی کتابوں ہیں ہم نے کہی اندر جاتی ہے ادر سائنس کی کتابوں ہیں ہم نے کہی کی کتابوں ہیں ہی کو کہتے تو بیش ہی کے دار سائنسدان فنا کو مانے تنہیں ہے ۔ ان کی نظر میں بس تو کھی ہیں کے دور میں کتھے ۔ ان کی نظر میں بس تو کھی ہیں ہی کہتے ۔ اور سائنسدان فنا کو مانے نہیں ہے ۔ ان کی نظر میں بس تو کھی ہیں ہی کہتے ۔ کہ

Matter can neither be created nor be destroyed it can change its state.

(ماده ته بيداكيا عاسكتا بن نفتم كياجاسكتا بالبتديدائي عالت كوبدل ليتا ب)

اب تک تو ہم یہی پڑھتے رہے، اب سائنسدانوں نے نیا پینیتر ابدلہ۔انہوں نے کہا کئیس، بلیک ہول میں جو چیز چل جائے وہ فتم ہی ہو جاتی ہے۔اور پھرانہوں نے ایک پوائنٹ اور دیا کہ بلیک ہول کے اندر ہمارے یہاں کے فزنمس اور کیمسٹری کے قانون نیمیں چلتے۔

The Laws of Physics and chemistry

become void there.

فزئمس اور کیمسٹری کے قوانین وہاں ختم ہوجاتے ہیں۔

بليك بول محديث كي روشني مين:

تو یا اللہ! یہ بلیک ہول کیا چیز ہوئی تو انسان کا ذہن جو ہے وہ ماؤنسہ ہونے لگتا ہے اور حیا ہتا ہے کہ مجھے بچھ مزیدر ہنمائی لیے ۔ جیسے ایک انسان حلتے جلتے کسی جگہ آکے رک جائے تو حیا ہتا ہے کہ جھے آگے کوئی راستہ وکھائے ۔ تو یہاں آگے دماغ رک جاتا ہے کہ یہ کیا چیز ہے؟ یہاں روشنی کی ضرورت ہے۔ مگر جہاں دماغ کام کرنا حچوڑ جائے تو روشنی کیسے <u>لم</u>ے گی؟ ہاں ویک روشنی کا فہ ربیعہ اور بھی ہے جو ہوایت وال روشنی ہے جس میں ممرای کا کوئی حانس نہیں ، جس میں بیٹھنے کا کوئی سوال ہی پیدائتیں ہوتا اور دوروشنی ہم**یں ملی نبی علیہ السلام سے ذریعے، جہاں آ**کے انسان کے د ماغ کی یروازرک جاتی ہے۔ آپ مجھیں کے دہاں سے دہ انگی کرئے آگ لے میلتے ہیں۔ تو أيي نبي عليه الصلوة والسلام كى تعليمات منه ديكھيے بياآ گے كيا چيز ہے؟ امام نو وی میلید نے ایک مدیث یاک روایت کی ہے کہ ایک محالی ہی علیہ انصلوۃ والسلام کی خدمت میں حاضر ہوئے ،انہوں نے عرض کیا: اے اللہ کے پیارے نبی مُنْ اَلَیْمُ اِلَّار بيه مورج جا ندستارے الله تعالی کا تھم مانتا جھوڑ دہي تو کيا ہوگا اا ايڪ خوب ورت سا سوال ہے میما،تو حدیث پاک میں ہے کہ

(﴿ أَهَدُونَا أَنْ نُكُلِّهُ النَّاسُ عَلَىٰ قَدُر عُقُولِهِمْ ﴾ ( كنزالهمال رقب ٢٩٢٨٢) " الوگوں ہے ان کی عقل کے مطابق بات کر وَ"

کہ لوگوں ہے ان کے زہنی لیول کے مطابق گفتگو کیا کروٹا کہ وہ بچو بھیں تو نبی علیہ الصلوٰ قوالسلام نے اس کا جواب دیا: ''اگرسورج چا ندستارے اللہ تعالیٰ کا تھم باشا جھوڑ دیں گے تو اند تعالیٰ اسپیتہ جاتوروں ہیں آئیک جا نوران پر سلط کر دیں گے جوان کو ایک تقمہ بنا ہے گا۔''
اگر نی میٹنٹ تھا کا اس وقت بنیک ہول کا ہم لینے تو وہ صحابی سریکز کر میٹے جاتے کہ وہ کہ کیا رہے جیں؟ تو آسان گفتوں میں بات سمجھائی کہ اللہ تعالیٰ اسپی جانوروں میں ہے جواسے ایک اللہ تعالیٰ اسپی جانوروں میں ہے جواسے ایک لقمہ بنا لے گا۔ انتا بڑا ہوگا کہ ایک متارے کو کھا تا ایک نقمے کی مائند ساتو اس محابی سنے ایک اللہ ایک التحاد کیا استحاد کی مائند ساتو اس محابی سنے ایک Question رجوانی حوال کی کہ نہ اللہ کے جواب میں فرمایا:

" - والله العالى في ج الكامول عن جرية بين -"

آج ان عدیت مبارک کامنے وان انکوکر بلیک ہول کے بارے میں ذراسوچیے استہ انوں نے کہا کہ اللہ تعالیٰ نے کا کتاب میں ان کو منتف جگہوں کے اوپر اس المرح بھیر ریا کہ ایک تو انہوں نے توازن کو برقرار رکھا ہوا ہے ملائی تو انہوں نے توازن کو برقرار رکھا ہوا ہے magnatic طرح بھیر ریا کہ ایک تو انہوں نے توازن کو برقرار برکھا ہوا ہے میلنس قائم ہے۔ بیلنس قائم ہے۔ اور اگر کوئی چیز اپنے مدارست نگلے کی کھشش کرے (چاند ، سورج ، ستار ہے ) تو جے بی بورٹ ، ستار ہے ) تو جے بی بورٹ ، ستار ہے ) تو جے بی بورٹ میں ہول کے مندمیں جلی جاسئے کی اور یہ سیدھا بلیک ہول کے مندمیں جلی جاسئے گئے ہی اور یہ سیدھا بلیک ہول کے مندمیں جلی جاسئے گئے ہی اور یہ سیدھا بلیک ہول کے مندمیں جلی جاسئے گئے ہی ہوگا جو گئے ہی ہوگا جو انہاں ایک ایسے کہتے ہی ہوگا جو بوروسوسال پہلے اللہ کے بیار سے حبیب مخافی ہے اشارہ فرماد باتھا۔

تولب نباب بات کابیہ واکدانسان اپنے آپ کوگریٹ محسوں کرتاہے مگر رکھ لحارت ایسے آتے ہیں جن کی مثالیں دے کر ذہن کہتاہے کہ بڑاکو کی اور ہے۔ جی باب

ANALISE MENTAL AND ANALYSIS ANALYSIS AND ANALYSIS AND ANALYSIS AND ANALYSIS AND ANALYSIS AND ANALYSIS AND ANA

ز بین انسان سے ہوئی، پھرمشتری زبین سے بھی ہوا، پھرسورج مشتری سے بھی ہوا، پھرسورن سے بڑے اور ستارے اور پھرستاروں بیں Way (سفید راستہ)لا کھوں کہکشا کیں ہیں۔ اتنی بڑی کا نتاستہ اور اس کے بیلنس کو اللہ تعالیٰ نے بلیکہ ہول کے ذریعے برقرار کر دیا اور حدیدہ پاک ہیں اس کی طرف اشار جب۔ بہاں تک حدیث پاک کو پڑھ کرانسان کا دہائے جیران ہوجاتا ہے،

تچيلتی ہوئی کا سنات(Expanding Universe) کا تصور:

﴿ وَالسَّمَاءُ بَنَيْنَهَا بِأَيْنِ وَ إِنَّا لَهُوْسِعُون ﴾ (الذاريات:٣٥) ہم نے اس آسان کواپنے ہاتھوں ہے بیٹایا اور ہم اس کو وسن کرنے والے ہیں

﴿ وَالسَّمَاءُ مِنْهُ لِهَا بِأَيْدٍ ﴾

''نَهم نے اس آسان کُواسِیتِ ان میارک ہاتھوں سے بنایا و'' ﴿ إِنَّا لَهُ وُسِعُونَ ﴾

''اہرہم اس کووسیج کرتے چلے جارہے ہیں''

موسعون وسیع ہے ہے۔ آئے کے ذمانے میں اس کو کہتے ہیں Expanding ہوتے والی کا تئات ۔ ساری و نیا میں سائنسدان اس بات پر شفق بین کہ کا تئات ہر لیے وسیع ہوتی جارہ ہی ہے، بھیل رہی ہے ۔ اب یہ پھیلنے کا تصور تو آج ملا، جب انسان نے فل میں قدم رکھا ، جب اسے Comunication آج ملا، جب انسان نے فل میں قدم رکھا ، جب اسے بیا کہ واقعی یہ کا تئات ایکسپینڈ کر معلومات ) ملیں ، پر کہیوٹر ایجا وہوا ، تب اس کو پہتہ چلا کہ واقعی یہ کا تئات ایکسپینڈ کر رہی ہے ۔ اس سے پہلے تو کسی کو پہتہ ہی تہیں تھ ۔ جس زمانے میں نبی بینٹر لیا ہم تو بیف کو پہتہ ہی تہیں تھ ۔ جس زمانے میں نبی بینٹر لیا ہم تا کہ بی جگہ کے سائنسدانوں کو بیت کسی پہتر نہیں تھا کہ زمین حرکت کرتی ہے یاز میں ایک ہی جگہ کھری ہے۔ اس نبی ای سف سے بیٹو کا کہا تا کو بیدا کم میارک باتھوں سے اس کا نئات کو بیدا کیا اس پروردگار نے قرمایا کہ میں نے اسپنے مبارک باتھوں سے اس کا نئات کو بیدا کیا ہو آئے آئے ہوئی ہو اور ہم اس کو ہروقت پھیلائے بیلے جارہے ہیں کیا۔ ویسٹر آئے ایک جارہے ہیں کہا کہا ہے۔ کسیا کے قرائے کو کہا کہا ہوئی کا نئات) کا تصور آئے دنیا میں آئے باب ہے۔

# د هريت كوشافى جواب:

یہ ایک وعویٰ ہے ان دہر یوں کے لیے جو کہتے ہیں کہ زمین خود بخو دین گئی۔ کا مُنات خود بخو دین گئی۔ ووان آیات کے اندرغور کریں ان کوان سے ایمان کا نور ملے گا کہ دائقی عقل سے کوئی ایس بات کہنا ممکن ہی نہیں۔ کہ ہم نے اس کا مُنات کواپنے ہاتھوں سے بنایا اور ہم اس کو پھیلاتے چلے جارہے ہیں۔ آپ حضرات بن بہت ہو ہے لکھے لوگ ہوں کے مرائنس ہو ہے ہوئے ، اللہ

فر آپ کو ٹریلین آف ہرین بیل دیے۔ کی نے ایم اے برطاء کی نے ایم ہی

اے ہر حاء کی نے ہی ای ڈی کیا، کی نے میڈیکل کیا کی نے انجینٹر تک کی ۔ ذرا

فور کیھے نا شفڈے دائ سے ، ذرا سوچے کہ ایک وہ تحقیمت جن کوہم ان پڑھ کہتے

ہیں، جس نے اپ وفت کے کسی تعلیمی ادارے بیل کمی تعلیم تیں پائی ، جس کو کسی

انسان کے سامنے شاگر دین کر بیٹھنے کا کمی موقد جیس آیا، وہ نبی امی ۔ وہ فرماتے ہیں

کہ جھے اس کا نتات کے بتانے والے نے میسی دیا کہ ہم نے اپ مبارک ہاتھوں

سے اس کا نتات کو بتایا، والی کا نتات آج مجی ہمیں ایمان کی طرف وجوت دے رہی

جارہے ہیں۔ یہ میسیلنے والی کا نتات آج مجی ہمیں ایمان کی طرف وجوت دے رہی

ہو کہتے ہیں کہ تی ایمیڈنٹ سے سیکا نکات وجود شن آگئے۔ توایک مجھوٹا سالفظ من بیچے کہ ایکسیڈنٹ بھیٹ کہ ایکسیڈنٹ بھیٹ کہ ایکسیڈنٹ بھیٹ کہ ایکسیڈنٹ بھیٹ کہ فرینوں میں ایکسیڈنٹ بھوٹو تباہی ، قرینوں میں ایکسیڈنٹ بھوٹو تباہی ، توایک بتاتی۔ اگر کاروں میں ایکسیڈنٹ بھوٹو تباہی ، لا گھٹ میں ایکسیڈنٹ بھوٹو تباہی ، توایکسیڈنٹ بھیٹ Distruction (تباہی) لاتا ہے۔ نیے کسیا ایکسیڈنٹ تھا کہ جو Constructive (تقبری) تھا۔ عقل کے پاس اس کا کوئی جواب ٹیس ہے۔ ایک کروڑ سال بھی عقل سوچتی رہے وہ اس کا کوئی جواب تبیس وے سکتی کہ ایکسیڈنٹ کہتے ہی اس کو جیں جو تباہی لائی والی چیز ہو۔ تو یہ تھیری ایکسیڈنٹ کیے بوگیا؟ تو معلوم ہوا کہ اس کو جیں جو تباہی لائی والی چیز ہو۔ تو یہ تھیری ایکسیڈنٹ کیے بوگیا؟ تو معلوم ہوا کہ اس کو جیں جو تباہی لائی والی چیز ہو۔ تو یہ تھیری ایکسیڈنٹ کیے بوگیا؟ تو معلوم ہوا کہ اس کوکسی ذات نے وجود میں لایا، جواس دنیا میں تھیر ہا جاتی تھی ۔ وہ پر وروگار ہمارا اللہ رب العزب ہے۔ فر مایا:

﴿ وَ السَّمَاءَ بَنَيْنَهُمَّا﴾

یہ چندانفاظ ہیں، اردو کیھے پڑھے حصرات بھی عربی کے ان القاظ کے معالیٰ کو آسانی سے مجھ کیتے ہیں۔ ﴿ وَ السَّمَآءَ بَنَیْنَاهُا ﴾ ''بدینا'' بناسے ہے بنایا۔

> ﴿مِأَيْمِهِ﴾ ''باتحت''

﴿ وَإِنَّا﴾ ``ارريکڪ بم'`

ارْ لَمُوْسِعُوْنَ.) الْرِ لَمُوْسِعُونَ.)

''اس کووسعت دیتے جارہے ہیں۔'' کتنے آسان افغاظ بیں اس برغور کرتے جاہیئے۔

الله سب ہے برواہے:

تو معلوم ہوتا ہے کہ جب یہ کا نتامت اتنی بوی ہے تو کا نتامت کو بنانے والا بروردگار کتنا بوا ہوگا۔ فرماتے ہیں:

﴿ وَمِيعَ الْكُرْسِيَّةِ السَّلْوَاتِ وَالْكَرُّضَ ﴾ '' اللَّهُ كَلَّرِسَ اللَّهُ السَّلْوَاتِ وَالْكَرُّضَ ﴾ ﴿ وَلَا يَؤُودُهُ حِفْظُهُما ﴾ ''اوران كى حفاظت الله كے نزديك كوئى مشكل معالمه بين' ﴿ وَهُو الْعَلِيُّ الْعَظِيْمُ ﴾ (ال عران: ٢٥٥) ''ووعالى شان ہے ، عظیم الشان ہے''

اللہ کتنے بڑے ہیں!اللہ اکبرا ہم آپ کی عظمتوں کے سامنے اپنے سرکو جھکائے ہیں۔آپ کی وحدانیت اورعظمتوں کو قبول کر کے اس کی محواجی دیتے جیں،اللہ آپ

يقيناسب سے بوے ہیں۔

جاند تاروں میں تو، مرغزاروں میں تو، اے خدایا!

کس نے تیری حقیقت کو پایا

تو نے پھر میں کیڑے کو پالا

خنگ مٹی سے سبزہ نکالا

دی تیرا ہے جہاں یہ زمین آسان اے خدایا

می نے تیرا ہے جہاں یہ زمین آسان اے خدایا

می نے تیری حقیقت کو پایا

جہال بھی آپ آگے پیچھے تظردوڑا کیں ، یہ کا نئات اپنے بنانے والے کی عظمت اور کیریا گئات اپنے بنانے والے کی عظمت اور کیریا کی گواہی دے رہی ہے۔ اللہ رب العزت اس قرآن مجید کے مضامین کی عظمت کو سامنے رکھ کر ایپنے دیئے ہوئے اس پر وردگار کی عظمت کی تو فیش عطا فرمائے۔ تا کہ آج ہم اس محفل ہیں اپنی گنا ہوں بھری زندگی کو چھوڑ کر پر ہیزگاری اور فرمانے داروالی زندگی گزارنے کا ارادہ کرلیں۔

وَ أَجِرُدُهُ عُوانًا أَنِ الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعُلْكِينَ







الْحَهُدُّ لِلَّهِ وَكُفَىٰ وَسَلَامٌ عَلَىٰ عِبَادِةِ الَّذِينَ اصْطَفَىٰ آمَّا بَعُنَ فَأَعُوْدُ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطِنِ الرَّجِيْمِ ( بَسُمِ اللَّهِ الرَّحُمْنِ الرَّحِيْمِ ( الورت ) ﴿ تُوبُولُوا إِلَى اللَّهِ جَمِيْعًا اللَّهُ الْمُؤْمِنُونَ لَعَلَّكُمُ تُغَلِّحُونَ ﴾ (الورت ) وَ قَالَ اللَّهُ تَعَالَىٰ فِي مَقَامِ آخَرَ

﴿ إِنَّا أَيُّهَا الَّذِينَ الْمَنُواُ الْوَهُوا الْمَ اللهِ تَوْبَةً نَصُوحًا ﴾ (الرئه: ٨) سُبُعَانَ رَبِّكَ رَبِّ الْعِرَةِ عَمَّا يَصِغُونَ ٥ وَسَلاَمٌ عَلَى الْمُرْسَلِيْنَ ٥ وَالْحَمْدُ لِلْهِ رَبِّ الْعَلْمِيْنَ ٥

اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَىٰ سَوْدِناً مُعَمَّدٍ وَّ عَلَى آلِ سَهِّدِناً مُعَمَّدٍ، قَارَكُ وَسَلِّم

انسان ..... خيراورشر كالمجموعه:

ہرانسان کوانڈرب العزب نے خیراورشر کا مجموعہ بنایا ہے۔فطر تی طور پرانسان میں خیر بھی رکھی گئے ہے،شر بھی رکھا گیا ہے۔

﴿ وَ لَفْسِ وَ مَا سَوْهَا فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَ تَقُوهَا ﴾ (أفتر ٤-٨)

نکین اچھا انسان وہ ہوتا ہے جوخیر کو غالب کرے اور برا انسان وہ ہوتا ہے جو اپنے او پرنٹر کو غالب کرے۔ جو سرایا خیر وہ فرشتے ہیں، جو سرایا شروہ شیطان ہے، جو خیراورشر کامجموعہ و حضرت انسان ہے۔

سناہوں كومٹانے كاطريقه:

تو انسان ہے اس ونیا میں غفلت کی بنا پر کوتا ہیاں ہوتی ہیں، گناہ سرز دہوتے

8 -7-11 8 3 3 5 CO 3 3 3 3 CO 2 1 CO

ہیں تو دین اسلام کا بیشن ہے اور اس کی خوبصورتی ہے کہ اس نے گنا ہوں کو مٹانے کے طریقے اور اسباب بھی بنادیے۔

## مغفرت کے دس اسباب:

چنانچہ ابن سیرین مجھٹھ نے 'الا بھان الا وسط'' کتاب میں دی اسباب بتائے ہیں کہ جن کے ذریعے سے گناہ معاف ہوتے ہیں۔ یہ بڑا اہم عنوان ہے، آپ ول کے کانوں سے سنیں اور ان دی اسباب کو یا در تھیں اور ان کے ذریعے سے اپنے گناہ ول کو منانے کی کوشش کرتے رہیں۔ کہوہ کون سے دی طریقے ہیں جن سے گناہ معاف ہوتے ہیں، جن سے انسان کی خطاؤں کو اللہ رب العزت معاف فرما : سے معاف ہوں۔

# پېلاسېب <u>توپ</u>

عمناہوں کومنانے کا جوسب سے پہلا طریقہ ہمیں بتایا، اس طریقے کوتو ہہ کہتے جیں۔ تو ہدایک ایساعمل ہے کہ انسان کے لیے ہوئے گناہوں کو اللہ رب العزب معاف کرویتے ہیں۔ بلکہ

آثاب:

((اَکتَّانِبُ مِنَ الذَّنْبِ کُمُنْ لَا ذَنْبُ لَهُ)(ابن اج،رَمْ ۱۹۳۹)

((اَکتَّانِبُ مِنَ الذَّنْبِ کُمُنْ لَا ذَنْبُ لَهُ)(ابن اج،رَمْ ۱۹۳۹)

قرآن مجید عی ای توبد کے ساتھ فلاح کے سلنے کاوعدہ ہے۔ چنانچارشاد فرمایا:

﴿ تُوبُواْ إِلٰیَ اللّٰهِ جَمِیهُ اللّٰهِ الْمُومِنُونَ لَعَلَّکُو تَعْلِعُونَ ﴾ (الورا۲)

(السابیان والواتم سب کے سب تو بکروتا کہ تہیں فلاح نصیب ہوجائے ''
فلاح کتے ہیں الی کامیا فی جس کے بعد ناکا می نہ ہو ، الی خوشی جس کے بعد غم

شہو، الشرق کی کا ایسا قرب کے جس کے بعد بندے کے لیے دوری کا سوال ہی بیدانہ ہواور پی فلاح تو بسکے ذریعے سے ملتی ہے۔

# توبه کیوں کریں؟

ہمیں چاہیے کہ ہم روزتو ہرکیا کریں۔ ممکن ہے کہ بعض ڈوہنوں میں بیسوال پیدا ہو کہ بی ہم تو ہرکس لیے کریں؟ ہم نے کون سا گناہ کیا ہے؟ نہیں گناہ ہم سے سرز د ہو ہے ہیں ، اراد ڈ بھی اور بغیر ارادے ہے بھی ، لیکن شیطان ان گناہوں کو انتا ہلکا ، نا کے چش کرتا ہے کہ ہم اس کو محسوس ہی نہیں کرتے ۔ غیبت کی ، بینہ ہی نہیں جلا، تو سے شیطان کا ایک خاص حربہ ہے کہ وہ گناہوں کو مزین کر کے چش کر دیتا ہے اور بندو مرحکب ہوجا تا ہے۔

توبہ کے کہتے ہیں؟

توبه كهتيرين:

التَّدْرِيَّهُ الْعَلْبِ عَنِ الذَّنْبِ ))

#### '' دل کو گنا ہوں کی نیت ہے پاک کر لیما''

تو تو ہر کالفظی معنیٰ دل کو گناہ کے ارادے سے خالی کر لیتا۔ تو یہ بیٹیس ہوتی کہ زیان سے تو بہ کے الفاظ میں اور دل میں گناہ کی لذت موجود ہے۔ اس کوتو شاعر نے کہا کہ ب

کہ توبہ برلب سے بردم دل مرد لطنب گناہ معصیت را خندہ می آید بلطن مفار ما ''کرزبان سے توبہ ہے، ہاتھ بیل تنج ہے اور ول بیل گناہ کی نفرت اور لذت موجود ہے، الی توبہ کے اور تو معصیت کوچی لمن آئی ہے''

تو بہ کہتے ہیں دل کو گمناہ کے ارادے سے خالی کر دینا۔ کیا مطلب؟ کہ جس وقت ہندہ تو بہ کرر ہا: واس وقت اس کے دل میں مید کیفیت ہو کہ اے مولا! آج کے بعد میں تیرے حکموں کی نافر مانی نہیں کروں گا۔ اگر اسوقت مید کیفیت ہوئی تو آپ مجھیں کہ بیتو بہتول ہے۔ اگر بعد میں کسی وقت کھڑ گناہ : وجائے تو کھر تو بہر کرلیں۔

مناہ کی مثال ایسے ہے کہ جیسے کھڑا میلا ہوجائے ادر توبہ کی مثال ایسے جیسے
کپڑے کو صابن سے صاف کر لیاجائے۔ اب جب بھی کپڑا میلا ہوآپ فوراً اسے
صاف کر لیستے ہیں، بھی کسی بندے نے بیسوچا کہ بی میں کیاد ہوؤں یہد و بارا میلا ہو
جائے گا۔ ہر بندہ کے گا کہ بھی ابھی تو اس کو صاف کروتا ! اگر پھر میلا ہوگیا تو پھر
صاف کرلیں ہے۔ تو تو ہے کہتے ہیں کہ گنا ہوں نے ادا دے سے دل کو خالی کر لینا، جس
ساف کرلیں ہے۔ تو تو ہے کہتے ہیں کہ گنا ہوں نے ادا دے ہے دل کو خالی کر لینا، جس
ساف کراہ میں کرنا، اس کو تو ہے ہیں ہے۔

گناہ سے کیسے بچی*ں*؟

بعض نو جوان یو مصنے ہیں کہ می <sup>م</sup>ناہ ہے بیتا تو بہت مشکل ہے، بلکہ آج کے دور میں تو محناہ سے بچنا نامکن ہے۔الی بات نہیں ہے، نیک رومیں آج بھی موجود ہیں اورآج بھی تغویٰ طبیارت کی زندگی گزار رہی ہیں۔ آ دمی گنا ہوں سے بیتا کیسے ہے؟ ذرا اس کی مثال سن کیجے: اگر ایک آدی آپ کے باس ایک پلیٹ کے اعد مشائی لاے اور کے کہ تی اس میں ایک چیز کے اندرز ہر ہے باتی سب محیک ہے، آپ كهاية! توكياآب كهانا شروع كروي مي؟ آب باته بمي نيس لكاكي مي \_\_ حالانکہ آپ کو پید ہے کہ نظایک چیز کے اندرز ہرہے باتی میں زہر ہیں ہے۔ مرآب کو بیرڈر ہے کدا گر میں نے ان کو کھائیا تو ہوسکتا ہے جو کھار ہا ہوں ای میں زہر ہو، میری تو جان چلی جائے گی۔اب اس مشائی میں لذت بھی ہے، دل بھی جاہتاہے کھانے کو بھرآپ قریب نیس جاتے۔جس طرح جسمانی موت آنے کے ڈر ہے آب اس مضائی کے قریب نہیں جاتے ، اس طرح اللہ والے روحانی موت کے ڈر سے گناہ کے قریب نیمیں جاتے ۔وہ بیچتے ہیں کہ پوری زندگی کا کیا کرایا ضائع ہوجائے گا۔ ہر بندے کومحنت کے ضائع ہونے کا انسوس ہوتا ہے۔

توبہ ہرایک کے کیے ضروری:

اورية مي توجه فرمايية:

ك توب ہر بندے كے ليے ضرورى ہے نيك ہوں يابد ہوں، مثال كے طور پر: كا فرہ تواس كو كفرسے تو به كرنى جا ہے اگر مومن ہے تواس كوكبيره كمنا ہوں ہے توب كرنى جا ہے۔

جو کبیرہ ممنا ہوں سے فکا عمیاء اس کو خفلت ش گزرنے والے اپنے اوقات سے تو بہر نی جا ہے۔ تو بہ کرنی جا ہے۔

جوذ کرمیں وفت گزارۃ ہے اس کے دماغ میں بھی شیطان وسادی ڈالٹار ہتاہے ان دسادی شیطانی وفضانی پراللہ کے سامنے تو بہ کرنی چاہیے۔

اورجس کو دساوس ہے بھی اللہ نے محفوظ فر مالیا و وا بے اخلاص کی کی پراللہ کے سامنے تو ہا ہے اخلاص کی کی پراللہ کے سامنے تو بہتا ئب ہوجائے کہا ہے اللہ! جننے خلوص سے عہاوت کرنی چاہیے تھی ہم اسنے خلوص سے عہادت نہیں کرتے ۔۔
خلوص سے عہادت نہیں کرتے ۔۔

تو معلوم ہوا کہ ہر بندے کوتو بہ کرنی جا ہیے۔ تو بہ کنا ہوں کے معاف ہونے کا بڑا ذریعہ ہے۔

# دوسراسبب کثرت استغفار

ودِمراعمل ہے "استغفاد"

مجيدين رفر مايا:

ر است خف ان کتابی کردے ہوئے گنا ہوں پر شرمندہ ہوتا، نادم ہوتا،
"است خف ان کتابی کردے ہوئے گنا ہوں پر شرمندہ ہوتا، نادم ہوتا،
افسوس کرنا ول میں ، بیر کیفیت ہوتا کہ میں غلط کر ہیٹھا، جمھے ایسائیس کرنا چا ہے تھا۔
تو ہدا ور استغفار ملتے جلتے الفاظ ہیں ، گرتھریف کا فرق ہے کہ استغفار کہتے ہیں گر رہے گنا ہوں پر ندامت ہوا ورتو ہہ کہتے ہیں آئندہ گناہ ندکرنے کا ارا دہ ہو۔
تو ہمیں استغفار بھی ہر وقت کرنا چا ہے۔ ہم اب تک جو خطا کی کر ہیٹھے اے میرے مولی ! ہم اس پر بہت زیاوہ ناوم اور شرمندہ ہیں۔ استغفار کا تھم دیا گیا تر آن

﴿ إِسْتَغْفِرُوا رَبُّكُمْ ﴾ (نوح:١٠)

" منم أي رب ك سائة استنفار كرو!"

اس استغفار پر انسان کو بہت انعام ملیں ہے۔ حدیث پاک بیں آتا ہے:

﴿ طُوّبِی ٰلِمَنْ وَجَدَ فِی صَوحِیْفَتِ اِلسَّقْفَاراً کَوْبِیرہ آُ) (الجامِح اللّبیر، آُم ، ۲۷)

﴿ قُلُ است کے دن جس بندے کے نامہ اعمال میں زیادہ استغفار کاعمل موجود

موگا۔ اس بندے کومبارک ہوکہ قیامت کے دن اس کو بہت خوش ہوگی''

تو جمیں بھی جاسے کہ استغفار کھرت سے کریں۔ ضبح اور شام استغفار کی تعیج

کریں۔ بیتو کم از کم درجہ ہے، زیادہ کر کیل اور کاریں۔

# برمسكك كاحل ....استغفار:

، اوراصل میں استغفار کرنے کا طریقہ آجائے ناا تو ہمارے لیے چھوئے موئے مسکے اللہ تعالی ویدے ہی حل فرمادیں۔ندسی سے عمل پوچھنے کی ضرورت اور ند کسی سے تعویذ لینے کی ضرورت۔

حفنرت حسن مُوَلِّمَا أيك دفعه بيٹھے تھے، ایک آ دی نے آ کر کہا کہ حضرت! بہت گنامگار ہوں کو کی عمل بتا دیں ۔فر مایا: استغفار پڑھو!

پھرائی۔ اور بندہ آیااس نے کہا کہ حضرت! بہت دنوں سے ہارش نہیں ہوئی کو ئی عمل بتا دیں ،فر مایا: استغفار کرو!

ایک آ دی آیا که بی میں بڑا غریب ہوں، کام نہیں چلتا ، کار دیار نہیں چلتا، ہیں مقروض ہوں کوئی ثمل بتا تیں! فرمایا: استغفار پڑھو!

أبك آدمى آياكه فى وعاكرين كدالله تعالى مجھے بيٹا عطافر مادے فرمايا كد استغفار كرد!

ایک آدی آیا که میرایاغ بدعا کریں کہ باغ کا پھل جھے اچھال جائے، گویا

آج کے زیائے میں میرایزنس اچھا کل جائے ، بکری اٹھی ہوجائے۔ یاخوں کا پھل ہوتا ہے دکانوں کی بکری ہوتی ہے فر مایا: استغفار پڑھو!

ایک آدمی آیا که دعا کریں کہ جھے گھر میں میٹھا یانی ٹی جائے ، چشمہ جاری ہو جائے ،فر مایا: استغفار کرد!

ایک آدمی بیسب من رہاتھا۔اس نے کہا کہ معفرت ایر آپ کے ہاتھ میں بھیب چیز آگئی، جو آتا ہے استنفار استنفار آپ نے فرمایا: دیکھواللہ تعالی نے قرآن مجید میں خود فرمایا:

﴿ إِلَّهُ كُنَّا لَنَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ عَفَازًا ﴾

"مناه معاف موتے میں"

يُرْسِلِ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِنْدَارًا﴾

"إستَغفار كي مجهد الله تعالى بارشين تازل فرمات إيل"

﴿ وَ يُمْدِدُكُمْ بِأَمْوَالِ ﴾

" اوراستغفار کی وجہ سے اللہ بندے کی مال کے ذریعے سے مدد کرتے ہیں۔"

﴿ وَ يَنِينُ ﴾

"اور بیٹوں کے ذریعے سے بھی اللہ مدوکر تاہے۔"

﴿ وَيَجْعَلُ لَّكُمْ جَنَّتِ ﴾

'' الله تعالى استنفار كي ذربيع بإخون كا زياده مجل عطا فرمائے گا۔''

﴿ وَ يَجْعَلْ لَكُمْ أَنهُوا ﴾ (اون:١١٠١)

"اور حبيس پينے كے ليے فيٹھے إنى كے جشمے عطا فرمادے كار"

ایک استغفار کے اوپر بیتمام تعتیں ملتی ہیں، اگر آپ غور کریں! آج جارے

جیتے بھی پراہلم میں وہ ان میں ہے کسی نہ کسی ایک سے وابسطہ ہیں۔ تو معلوم ہوا کہ بہارے کے اس میں اس میں ہوا کہ بہارے کے ایرے کے استعفار کرتے رہیں اور اللہ رب افعرت جمیں آخرت کے بھی ورجات ویں کے اور دنیا کے اندر بھی پریشانیوں سے جمیں محفوظ فرا دیں گے۔

#### استغفار کی کثرت:

تو بمين استغفار كثرت مع ساته كرنا جا ميد مثلا: ((أَسْتَغْفِرُ اللَّهُ رَبِي مِنْ كُلِّ فَنْبٍ وَ اَتُوبُ إِلَيْهِ))

يەپۇھاكرىي.

اگر کوئی بنده ہر دقت بیٹیس پڑھ سکتا تو چلو

" استغفر الله استغفر الله "

ا تنائل پڑھتا رہے تو اس لفظ سے بھی استغفار ہو جائے گا محراستغفار پڑھتے ہوئے دل بیں تدامت کی کیفیت ہوئی جا ہیے۔

استغفار لائق استغفار:

رابد بصريد فيهيز كرما منه ايك نوجون استغفار پرور با تفاهم اس كاول اتنا متوجه نيس تفار انهوں نے قرمایا كه

> ﴿ اَسْتِغْفَارُ نَا يَهُمَّنَاجُ إِلَى اسْتِغْفَارِنَا) ﴿ مِرْقَات شِرَحَ مِثَنُونَا ٢٣/٣) " مارااستغفار بھی استغفار کامتاج ہے "

تم ابیا استغفار کررہے ہو کہ اس استغفار پر تمہیں استغفار کرنا جا ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ ہم دل کی توجہ کے ساتھ واگر بیٹمل کریں گے تو اس کے ذریعے سے اللہ ا میں میں اور میں اور میں اور میں میں اور اور میں اور اور میں میں اور اور میں میں اور میں میں اور میں میں میں ا معالی ہمارے گنا ہوں کو معاف فرما ویں میں۔ اور یہ بھی میں اور اور میں میں میں اور میں میں میں میں میں میں میں م

استغفار کی ایک بندے کو کرنے کی ضرورت نہیں، ہر بندے کو استغفار کرنے کی ضرورت نہیں، ہر بندے کو استغفار کرنے کی ضرورت ہے ؟؟ ضرورت ہے ۔ کیوں بھی؟؟ عمناہ تو نہیں کیا کی کی ہے۔ رائ ہے ہے کہ ہم جوعیاد تیں کرنے ہیں وہ اللہ آخالی کی

شان کے مطابق میں کر پائے ،اس کی عظمت اتنی ہے کہ نبی علیدالساام نے فر مایا ·

(امدّا عَبُدُمُناكَ حَقَّ عِبَادَتِك) (الصحَقِ ، آمُ ۱۲۰) " مِم نے آپ کی عبادت ایسے ٹیش کی جیسے کرنی جا ہے تھی" توجب تی مُلِطَّ الْجِلْمِ کی ہے کیفیات ہیں توجم پھر کس کھیں۔ کی گا جرمونی ہیں۔

## عبادات براجر كيول؟

سوال پیدا ہوتا ہے کہ آگر ہماری عبارتی اللہ تعالی کے شایان شان ہیں ہی تمیں تو پھر ابتر کیوں مان ہیں ہی تمیں تو پھر ابتر کیوں مانا ہے ؟ نو علا نے تکھا کہ اجر بالنے کی مثال ہے ہے کہ آگر آپ کا بچہ پہلے دن سکول چلا جائے اور واپس آسے اور آپ کوفنی و کھائے کہ ابو بیں نے تھاہے اور ان کی اس نے میڑھی کیسریں لگائی ہوئی ہیں اور سیاہی ہے و بھیے بھی لگائے ہوئے ہیں اور سیاہی ہے و بھیے بھی لگائے ہوئے ہیں اور پھی بچوٹیس آتا کہ کیا کھا ہے؟ تو بینچ کا زل رکھنے کے لیے آپ اس کوآ اسکر بم و سے دسیتے ہیں۔ اب یہ جوآ سکر بم فی بیہ فوش خطی کی وجہ سے نہیں فی بیر آکسکر بم شفقت کا ظہار ہے، جو باب کو بیٹے کے اوپر ہے۔

بالکل ای طرح ہماری عہارتیں اللہ تعالیٰ کے شایان شان تونییں ہوتیں ، میرا ما لک اس پراجر کیوں دینا ہے؟ اس شفقت ،رحمت او، عبت کی ،ناپر دیتا ہے جو اللہ کو اینے بندوں کے ساتھ ہے۔

#### عیادات کے بعد بھی استغفار:

ای لیے دین اسلام میں عبادتیں کرنے کے بعد استغفار کرنے کی تعلیم دی گئی۔ وضو کے بعد استنفقار:

اب جو بندہ وضوکرتا ہے تو وضوے گناہ مطاف ہوئے ہیں۔ مدیث پاک ہیں آنا ہے کہ جوآنکھوں سے گناہ کیے وضوکرتے ہوئے وہ گناہ دھل گئے ۔کل کی ، زبان سے جوگناہ کیے دھل گئے ۔ ہاتھ سے جوگناہ کیے ہاتھ دھونے سے دہ دھل گئے ۔ تو اپسی عبادت کی جس سے گناہ دھل جاتے ہیں ،گراس عبادت کے بعد بھی استغفار کا تھم۔ چنانچے دعا سکھائی گئی وضوکر نے بعد دعا پڑھے :

ُسُبُحَانَكَ اللَّهُمَّ وَبِحَمْدِكَ أَشُهَدُ أَنُ لَا إِلهَ إِلَّا أَنْتَ اَسْتَغْفِرُكَ وَ اَتُرْبُ اِللَّهُ

اے اللہ! میں آپ کے سامنے استغفار کرتا ہوں ، لینی وضو کر کے بھی استغفار۔

#### نماز کے بعداستغفار:

اچھااس سے اعلیٰ عبادت ہے نماز ، تو نماز کے بعد بھی استغفار کی ترغیب دی گئے۔ سریٹ پاک میں آتا ہے کہ نبی علینا اسلام پھیرنے کے بعد ایک مرز فرماتے ''اللہ اکبر''اور تین مرتبہ فرماتے :

### أَسْتَغْفِرُ اللَّهَ أَسْتَغْفِرُ اللَّهَ أَسْتَغْفِرُ اللَّهَ

بداستغفار کول تھا؟ بداستغفاراس کیے تھا کداللہ مجھے جس حضوری کے ساتھ تماز پڑھنی جا ہے تھی میں نہیں بڑھ سکا، اب میری اس ادھوری عبادت کو آپ قبول فربا لیجے۔ توجس نے کہانا! اُسْتَغُیْرُ اللّٰہ اَسْتَغُیْرُ اللّٰہ بدایے ہی ہے جیسے ہم کہتے ہیں: الإسلام المراجع (190) الماريط المراجع الماريط المراجع 
پلیز ، پلیز آپ مان جا کیں تو بالکل اس استعفار کا یمی مطلب ہے، ہم کہتے ہیں : پلیز انتُد تعالیٰ پلیز آپ مان جائے میرے اس عمل کوقبول فرما کیجے۔

تهجد میں استغفار:

اورنمازوں میں تبجد کی نماز اوراعلی عبادت حالا نکدوہ ایسا دنت ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی رحمت اور جوش میں ہوتی ہے ، تکر قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں : ﴿ كَانُوْا قَلِيدُلامِنَ الْدِّلِ مَا يَهْ جَعُونَ وَ بِالْاَسْحَارِ هُمْ يَسْتَغَفِّدُون ﴾ (الذاریات: ۱۵–۱۸)

کہ وہ لوگ جوساری رات عبادت میں گزار دینے تھے، بھری کے وقت وہ بھی اللہ کے سامنے استغفار کرتے تھے ، تبجد کے بعد بھی استغفار ۔

مجے کے بعداستغفار:

اچھالیک اورعبادت ہے جس کو ج کہتے ہیں۔ صدیمے پاک بیس آتا ہے کہ کہ ج مبرور کا بدلہ

> ﴿ لَيْسَ لَهُ الجَوْلَا وَ إِلَّا الْجَوْمَةِ) "جنت كمواكوني دوسرا بدله بين موسكمًا"

اورجس كوجج مبرور نعيب بوكميا

‹‹رَجَعَ كَيُوْمِ وُلِدُ مِنْ أُمِّ) (ابخاری، قَمْ ۱۳۲۳) ''ایسے لوڈ کے جیسے اس کی ال نے پیدا کیا تھا''

وہ گنا ہوں ہے اس طرح پاک ہوکرلوٹا ہے جیسے اس دن پاک تھا جس دن اس کی ماں نے اسے چنم دیا تھا۔ جج قبول ہوجائے تو بندہ اس طرح ممنا ہوں ہے پاک ہو جاتا ہجس طرح پیدا ہونے کے دن پاک صاف ہوتا ہے۔اب بتا ہے ! کہ جج کتا ہوا

حمل ہے؟

میں\_فرمایا:

النا ہوں كومٹادينے والے تين عمل:

حديث پاك يس آنا بكر تين عمل كنا مون كوبالكل منادية بير-

جوبندواسلام قبول کرلیتا ہے پہلے کے سب گناہ معاف فرمایا:

«الْإِسْلَامُ يَهُدِمُ مَنْ كَانَ قَبْلَةً» (سَجِ مَسْم، لَمَ: ١٤٣)

"اسلام جو کچھ پہلے کر پچھاسے مٹادیتاہے"

جرت بھی اپنے سے پہلے کے سب گنا ہوں کومعاف کروادیق ہے۔فرمایا: ((أَلْهِجُورَةُ تَهْدِيهُ مَنْ مَكَانَ قَبْلَةً »(مَجْمُسلم،رَمْ:۱۷۳)

الهیجوہ بھلامر من کان قبلہ ہاری ہم، جرت پہلے سب پچھکومٹا دیتی ہے

الم جوج كرنے والامتبول ج كرتا ہے،اس كے پہلے كسب كناه معاف ہوجاتے

﴿ ٱلْمَحَةُ يَهْدِيعُهُ مَنْ كَانَ قَبْلَهُ ››(سَجِمُسلم،رَمْ:۱۷۳) تو كَتَنَابِوْاعُمْل ہِے مَكِر جَجُ كَر نے والے كوبھى اللّٰدِتَعَالَى قرمائے بَيْنِتُم استغفار كرو! چنانچے قرآن مجيد مِيْن ارشادِفرمايا:

﴿ ثُمَّرَ أَفِيْصُوْ اللهِ ﴾ مقام عرفات مزولفه پرآنے والوں كوتكم و بإجار باہے۔ ابتم منى كى طرف آرہے ہو،ابتم بھى استغفار كروا تو حج پر بھى استغفار۔

نى عَلِيًّا لَهُوَّالُمُ كُواسْتَغْفَارِ كَاتَكُم:

اور دیکھیے ہی علیہ السلام کی گفتی عبادت بجری زندگی کال زندگی اتن عبادت

فرما<u>ت تت</u>ھے:

﴿ حَتْنِي مِتَوَرَّمَتْ قَدُمُكُ أَهُ ) ﴿ سَنَ ابْنَ الْبِينِيهِ مِنْ ١٣٠٩) ﴿ حَتَى كَهُو مِنْ الْمِنْ الْمِن ووحتی كه قد مین مبارك پرورم آمیا آن متنی ا

ادرآپ نے اللہ تعالیٰ کا پیغام پہنچانے کاحق ادا کردیا۔ چنائی جمہ الوداع کے موقع پرآپ نے سخاب شکافی کا پیغام پہنچانے کیا جل سے اپنے محاب شکافی کا بیغام سے اپنے جھا، کیا جل نے اپنا منصب پورا کردیا؟ انہوں سنے جواب دیا:

" أَدَيْتُ الْأَمَانَةُ"

''اے اللہ کے ٹی ٹاٹیٹل آپ نے امانت کو پہنچا دیا۔'' امت کوسی تھیجت کروی جن اوا کر دیا۔

نی معیدالسلام نے آسان کی طرف انگلی اٹھا کرفر مایا ۔ رومہ دور

" اَللَّهُ اشْهَدٌ "

''اے اللہ آپ گوا در ہتا''

اب اتنی کامل زندگی کہ جنہوں نے اپنے منصب کو پورا کرنے کاحق اوا کر دیا جب وہ لوٹ کروایس آتے ہیں تو اللہ تعالی کی طرف سے ال کو پیغام ملتا ہے مہیج مل جاتا ہے ، کیا؟

﴿ إِذَا جَاءَ نَصُرُ اللَّهِ وَ الْفَتْحُ وَ رَايَّتَ النَّاسَ يَكُخُلُونَ فِي دِيْنِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ وَ الْفَتْحُ وَ رَايِّتَ النَّاسَ يَكُخُلُونَ فِي دِيْنِ اللَّهِ الْمُواجَّا فَسَيِّحُ بِحَمْدِ رَيِّكَ وَ اسْتَغُفِوْهِ ﴿ (العرزاس )

خیران ہوئے ہیں کہ نئی مالیاتی کوتھم ہورہاہے کہ اپنا فرض منھی ادا کرنے کے بعد آپ استغفار سیجیے۔ تو معلوم سیہوا کہ کوئی مائی کالال ایسانہیں جتا کہ جو کیے کہ اب مجھے استغفار کی کوئی ضرورت نہیں ہے، ہمیں تو ہروفت استغفار کرتا جا ہیے۔ تو استغفار 第二三十二十二**(秦汉秦汉明)汉兼汉秦**汉 例2年山

ست بھی گناہ معاف ہونے ہیں۔

# تیسراسیب (انسان کے نیک اعمال)

تيسراسبب جس يه گناه معاف هوتے بيں اس كو كہتے ہيں: "الْحَسَاتُ مَاحِيةٌ"

کہ ہم جو نیک : ممال کرتے ہیں تو نیک اعمال کی وجہ سے اللہ تعالی گنا ہوں کو معاف کر دیتے ہیں ۔

> چِنانچِقر آن مجید میں اللہ تعالی ارشاد فرمائے میں: ﴿إِنَّ الْحَسَمَات يُمَالُ هِبْنَ السَّيِّفَات﴾ (مود:۱۱۳) ''بِ شِک نيکياں منا ہوں کومنا ديتی مِين''

اس لیے ہمیں جا ہیں کہ اتنی زیادہ نیکیاں کریں تا کد گناہوں کی ہخشش ہوجائے۔ مثال کے طور پر اگر کسی بند سے کوفیبت کا مرض تھا اور اس نے فیبت کے ذریعے اللہ کے بندوں کو بہت تکلیق پہنچائی تو اب اگر اس لے نؤ بہ کرلی تو اس کوچا ہیے کہ وہ اب اس زیان سے دین کی دعوت کا کام کرے ۔ تا کہ اللہ کے بندوں کو فیمر کی طرف بلائے اور اس زیان کو اللہ کے دین کے لیے استعمال کرے ۔

یا ایک بندہ شراب بیتا تھا، تو بہ کرلی ، اب اس کو جاہیے کہ وہ نیک اعمال کرے باکھنوص اللہ کے بند دں کو پانی بلائے ، سبیل لگائے ۔ کیوں؟ پیجیسا گناہ کرتا تھا اسی تنم کی نیکی کرے گا تو اللہ تعالی اس گناہ کوجاری معاف فرمادیں ہے ۔

تو معلوم ہوا کہ اگر ہم تیکیاں زیادہ کریں سے تو اللہ رب العزت جارے

محتابوں کوجلدی معاف فرمائیں ہے۔

ایک بندہ بدنظری کرتا تھا اس نے پچی تو بہ کرلی تو اب اسے چاہیے کہ قرآن کی علاوت زیادہ کرے، جن نگا ہوں کو اللہ علاوت زیادہ کرے، جن نگا ہوں سے بیٹھ کے یہ غیر کود کچیا تھا اب انجی نگا ہوں کو اللہ کے قرآن پر ڈالے تو اس ممل سے اللہ تعالی پچھلے سارے گنا ہوں کو معاف فرمادیے ہیں۔ ان نگا ہوں سے اللہ کے گھر کو دیکھے ، ان نگا ہوں سے اللہ والوں کے چیرے کو دیکھے ، کوں ؟ اس مارے اللہ کے کہ اس طرح اللہ تعالیٰ گنا ہوں کومعاف فرمادیے ہیں۔ دیکھے ، کیوں؟ اس مارے ہیں۔

# جسم ادھار کا مال ہے:

تکیال زیاد دکریں ، دوڑ دوڑ کے ٹیکیال کریں اور دستوریجی ہے ، جیسے ادھار کی کوئی چیز ہوتی ہے تو اس ہے تھوڑے وفت میں زیادہ کام نکالتے ہیں۔ آپ دیکھیں آپ کی استری کسی وقت میں جل گئی ، وفتر بھی جانا ہے اور آپ کی گھر دانی و واپنی بہن ك كرسے استرى منكواليتى ب كداہمى تو خريدنيس بكتے۔ تو جب و ومنكوائے " استری او فقط آپ کے کیڑے استری نہیں کرے گی ،اینے بھی کر لے گی ، بچوں کے بھی كرائے گى، ود جارون كے كبڑے نكال لے گى، بھائى ايك د نعه ما نكا ہے بار بار چيز تو نہیں مانکی جاتی ۔ تو معلوم ہواجو مانگی ہوئی چیز ہوتی ہے، ادھار کا مال ہوتا ہے اس سے تھوڑے وقت میں زیادہ کام نکال لیا جاتا ہے۔ اب اگریہ اصول بنا تو ہے جم جمارے یاس او حار کا بال ہے، بیر حاری ملک نہیں ہے، بیر جارے اللہ کی ملکیت ہے، اللہ تعالی نے زندگی کے بچھایام کے لیے یہ ہمیں عطافر مادیا۔ جیسے کرائے کا مکان ہوتا ہے آپ بول سمجيل كدكرائ كاجم إ، الله في ميس عطاكر ديا ب ركرائ كى كارى چلاتے ہواہیے زیادہ کام نکالتے ہوتو پھراس جسم ہے بھی جتنی نکیاں کریکتے ہو کرلو۔ کرائے کےجسم ہے جتنی زیادہ نیکیاں کرلیں گے اتناءی زیادہ ہمیں فاکدہ ہو جائے

### مرنے کے بعدہے آرام:

اس نیے اللہ والے زندگی میں آرام نہیں کرتے، وہ آرام مرنے کے بعد کرتے
ہیں۔ زندگی میں آرام نہیں ہوتا، ان کا وان نیکیوں سے بحرا ہوتا ہے اور ان کی راقیں
بھی ان کے دنوں کی ما نشر ہوا کرتی تھیں۔ ان کی زندگیوں میں دن اور رات کا فرق
ختم ہوجا تا ہے۔ بیلو میرا آپ کا فرق ہے تا اکر رات آگئی سوجا کیں، اللہ والوں کی
زندگیوں میں بید فرق نیس رہتا، ان کورات رات انظر نیس آتی ، دن دن نظر تیس آتا، وہ
سیجھتے ہیں جب تک سائس میں سائس ہے ہم اسپتے اللہ کے دین کا کام کرتے رہیں
کے، ایسے می سحایہ نے کام کیا تھا۔ تو ہم اس جسم کو بھتنا تیل میں کھیا لیس تھکا لیس اتا

# دلېن کی نیندسوجا:

ایک آدی اس بے ثبات دنیا سے فوت ہوجا تا ہے تو حدیث پاک بیس آتا ہے، اللہ تعالیٰ فرشتے کو کہتے ہیں کہ جاؤمیرے بندے کو کہددو: سیکھے ماعی ہے آئے ہو ﴿﴿نَدُ مُكَنُومُو الْعُدُوسِ﴾﴾ (ترندی، قم ۱۰۹۴) ''ابتم راہن کی نیندسوجاؤ''

تو کس کوکیٹر مے کہ تھا ما شدہ آیا ہے؟ جو پچھ کرکے آئے گا ای کوہی کہیں ہے کہ بھی تھا کا مائدہ آیا ہے۔

اچھا یہاں مفسرین نے ایک نظا کھا ہے سنتے جائے۔ بیا کوں کہا کہ وہمن کی نیند سوجا؟ بیابھی کیدسکتے تخصیفی نیندسوجاء آرام کی نیندسوجا، پرسکون تیندسوجا، مگریہ کیوں کہا کہ دلین کی نیندر ہوا؟ حدیث ہیں دلین کا لفظہ ہے" نو مة العروس "اس لیے کہ عام دستوریہ ہے کہ دلین کی زهتی ہوا در پہلی رات اگر بیٹے بیٹے اس کو نیند آجائے خاوند کی انتظاریش تو دلین جب سوتی ہے اس کو وہ بی جگا تا ہے جواس کا محبوب ہوتا ہے ، خاوند ہوتا ہے ۔ خاوند ہوتا ہے ۔ دلین کی آنکھ جب پڑی تو خاوند کے چرے پر پڑی ، یہ مؤمن آج قبریش سو رہا ہے ، قیامت کے دن اس کو وہ جگائے گا جواس کا محبوب ہوگا ۔ مومن کی آنکھ کھلے گا اس کو اللہ تعالی کا دیدار تھیب ہوگا ، اس لیے کہا کہ دلین کی فیند سوجا ۔ تو السح سنسات اس کو اللہ تعالی کا دیدار تھیب ہوگا ، اس لیے کہا کہ دلین کی فیند سوجا ۔ تو السح سنسات الماحید یعنی نیک کا مزیا دہ کرتے سے انسان کے گناہ بھی معاف ہوجا تے ہیں ۔

# چوتھاسبب (مومن کی مومن کے لیے دعا

چوتھاسب جس کی وجہ سے گناہ معاف ہوتے ہیں نرمایا کہ " دُعَاءُ الْمُؤمِنِيْنَ لِلْمُؤمِنِ"

مومن نوگ جب کسی کے کیے دعا کرتے ہیں تو اس مومن کے گناہ اس وجہ ہے بھی معاف ہوجاتے ہیں۔

ى .....چنانچىمسلم شرىفىكى روايت ب حديث باك ش آيا ب نبى عليدالسلام نے ارشاد فرمايا:

‹‹ مَا مِنْ رَجُلِ مُسْلِمِ يَمُوْتُ وَ يَكُومُ عَلَى جَنَازَتِم أَرْبَعُونَ رَجُلًا إِلَّا شَفَاهُ اللَّهُ)؛ (مَيُ مُسَلِم رَمُ: ١٥٤٨)

''جومسلمان آ دی فوت ہوا در اس کے (جنازے کے ) لیے جالیس آ دی کھڑے ہوجا کیں تواللہ شفاحت فرمادیتے ہیں۔''

- صدیرہ پاک میں آتا ہے کہ دوست کی دعا پیٹر چیچے اگر دوست کے لیے ماگلی
  جائے تو اللہ تعالیٰ قبول فرما لیتے ہیں (زاد الطالبین ) یم ہم اپنی دعاؤں میں اپنے
  دوستون کوشامل کیا کریں دورا پنے دوستوں کو دعاؤں کے لیے کہا بھی کریں ۔ کیا خبر
  کس کے حق میں قبول ہوجائے ۔ (زاد الطالبین)
- اچھا مسافر کی دعااللہ تعالی قبول فرماتے میں، حدیث پاک میں آتا ہے کہ مسافر کی دیا قبول ہوتی ہے۔ (زادانطالیین)

ہم میں سے کتنے لوگ ہیں سفر پر نظلے ہیں اور پھر کیا سفر میں مجھی گڑ گڑا کے دعا کی ہیں ہوتا۔ دعا کی ہمی مائٹتے ہیں؟ اسپنے لیے یا گھر والوں کے لیے؟ دھیان ہی نہیں ہوتا۔ دھیان کیوں نہیں ہوتا۔ دھیان کیوں نہیں ہوتا؟ اس طرف کی آگ جونیس گئی، جب آگ لگ جائے گی پھر انسان احساس کرے گا اور طریقے ڈھونڈے گا کہ کس کس طریقے ہے کس کس موقعے پرگناہ معاف ہوجائے ہیں۔

تو بهرحال دعا ؤں میں کمی نہیں کرنی چاہیے خوب دعا تیں مانگنی طاہمیں اور پوری

امت کے لیے دعا کیں ماتھی جا جیس ۔اس لیے قرآن مجیدیں دعاسکھائی گی۔ ﴿ وَبَهُنَا اغْفِولْلَا وَلِاغُوالِنا الَّذِينَ سَبَعُونَا بِالْلِيْمَان ﴾ (المشر:١٠) دیکھا اسپے سے پہلے ایمان والے چلے سے ان کی مفغرت کی دعاسکھائی گئی۔ قر معلوم ہوا کہ دعا سے اللہ تعالی ووسرے مؤشین کے گنا ہوں کو معاف قرما دیتے ہیں قر یہ چوتھا سب ہے گنا ہ کے معاف ہونے کا۔

حدیث پاک بیس آتا ہے کے عمر نظافیًا جارہے شخص سے کیے لیے تو نی علیہ السلام نے رخصت کیا اور رخصت کرتے ہوئے قرمایا: اے بھائی!

﴿ لَا تُتَّسَلَّنَا مِنْ مُعَالِكَ ﴾ (منداحد بن منبل وقم: ١٩٥)

ہمیں اپنی دعامیں نہ بھولنا۔

تو نی علیدالسلام نے است کو تعلیم دی کدا گرمجوب کا گفتا ہم رڈائٹ کو دعا کے لیے فرمائے بیل تو ہمیں بھی جا ہے کہ ہم بھی اسپنے ساتھیوں کو، بھائیوں کو، گھر والوں کو، دعا کے لیے کہا کریں۔ تو موکن کی دعاسے بھی اللہ تعالیٰ گنا ہوں کومعانے فرمادیتے ہیں۔

> پانچوال سبب (مرنے والے کے لیے ٹیکی کرنا**)**

> > پانچوان سبب جس سے گناہ معاف ہوتے جن قرمایا: " مَا يَعْمَلُ مِنْ مَيْتٍ "

میت کی طرف سے کوئی نیک کام اگر کیا جائے تو اس نیک کام کی وجہ سے اللہ تعالی اس میت کی طرف سے کوئی نیک کام اگر کیا جائے تال سے کتا و معاف معاف موجاتے ہیں۔ پیسے دیا ہے کہ اللہ معاف موجاتے ہیں۔ پیسے اللہ معقد اس کی

طرف سے صدقہ دے دیاجائے ،اب کسی کے والدین فوت ہوئے۔ وہ ان کی طرف سے مجد بنا دے ، مدرسہ بنا دے ، یا کستحق غریب فقیر کو دے دے۔اپنے والدین کو تو اب پہنچانے کی نیت سے دے تو اللہ تعالی اس سے اس کے والدین کے گناہ معاف فرمادیتے ہیں۔

بعض لوگ نبی علیہ السلام جیسے امت کی طرف سے قربانی کرتے تھے ای طرح دوسروں کی طرف سے قربانی کرتے ہیں یہ بھی گتا ہوں کی معافی کا ذریعہ ہے۔ تو کوئی بھی نغلی نیک کام جو کسی کی طرف سے کردیا جائے اللہ تعالی اس کی وجہ سے اس کے عماموں کومعاف فرمادیتے ہیں۔

#### ايك عجيب واقعه:

ایک اللہ والے تھے کی قبرستان کے قریب سے گزرے توانبوں نے کچھ پڑھ کے قبرستان کے مردوں کو بخش رہات خواب میں ویکھا کے قبرستان کے مردوں کو بخش ویا۔ رات خواب میں ویکھا کہ قبرستان کے مردوں کو بخش ویا۔ رات خواب میں ویکھا کہ قبرستان کے مردے ایک جگہ اکتفے ہیں تواجا یک ایک بندہ بردی ساری تخواب میں ویکھا کہ قبرستان کے مردے ایک مردی ایک بندہ بیچھے وہ اس تخواب کی طرف بھا کے۔ ایک رکھ دی اور سارے کے سارے جو مردے تھے وہ اس تخوابی کی طرف بھا گے۔ ایک بندہ بیچھے میشار ہا، انہوں نے اس بندے سے پوچھا کہ بھائی معالمہ کیا ہے؟ اس نے کہا کہ بھائی ہم اوگ یہاں پر اس جہان میں ہیں، تمارے بیچھے کوئی تماری محبت والا جمیں تحقہ بیچھا ہے، نیک عمل کا جربے بھیجنا ہے تو یہ ہمیں ڈاک ملتی ہے۔ جسے دنیا ہیں ہمیں تحقہ بیچھا ہے، نیک عمل کا جربے بھیجنا ہے تو یہ ہمیں ڈاک ملتی ہے۔ جسے دنیا ہیں لوگوں کوڈاک بل جاتی ہے تو یہ ہمیں ڈاک میں جارہے؟ اس نے کہا کہ ہمی بعد وہاں جارہے؟ اس نے کہا کہ ہمی بعد وہاں جارہا ہے۔ اس نے کہا کہ ہمی بعد وہاں جارہے؟ اس نے کہا کہ ہمی بعد وہاں جارہے ہیں ضرورت تو ہے لیکن الحمد وہاں جارہے کہا کہ ہمی الحد شہیں ضرورت تو ہے لیکن الحمد وہاں جارہے کہا کہ ہمی الحد شہیں طرورت تو ہے لیکن الحمد وہاں جارہا کہا کہ ہمی الحد شہیں طرورت تو ہے لیکن الحمد وہاں جارہے کہا کہ ہمی الحد شہیں طرورت تو ہے لیکن الحمد وہاں جارہے کہا کہ ہمی وہاں جارہاں گا۔ تہمیں ضرورت تو ہے لیکن الحمد وہاں جارہاں گا۔ تہمیں ضرورت تو ہے لیکن الحمد وہاں ہو کہا کہ ہمی وہوں گا۔ تہمیں ضرورت تو ہے لیکن الحمد وہاں جارہاں گا۔ تم کہا کہ ہمی وہوں گا۔ تہمیں ضرورت تو ہے لیکن الحمد وہاں جارہاں جارگی اس میں جارہاں ج

میراایک بیٹا ہے اور وہ قرآن کا حافظ ہے، وہ روز قرآن پڑھتا رہتا ہے اور اس کی مجھے اتی ڈاک ملتی ہے کہ بھے پرائڈ کا نصل ہے۔ اس نے کہا: تیرا بیٹا کون ہے؟ اس نے خواب میں بتایا کہ فلاں جگہ اس کی دکان ہے۔ یہ بررگ دوسرے ون جب بازار میں گئے تو ویکھا کہ ایک نوجوان ہے اور بیٹھ کے دکان واری کررہا ہے، گا کہ آتے ہیں تو ان کو بھی بھگا و بتا ہے اور جب گا کہ جلے جاتے ہیں تو انڈ کا قرآن پڑھنا شروع کردیتا ہے، تو یہ بچیان گیا کہ اس بے کے قرآن پڑھنے کی وجہ سے اس کے والد کے درجات بلند ہورہے ہیں۔

الله كى شان كچه عرصه كے بعد كھران كا وہاں سے گزرہوا، كھرانہوں نے بچھ پڑھ كرقبرستان كى مردوں كو بخش، رات كو كھرخواب و يكھا كه ايك آدى گھڑى لا يااور جب اس نے كھولى تو سار ہے مروے اس كى طرف دوڑے، اب بيہ بندہ جو پہلے بيہ ا تھا يہ بھى بھا گا ، انہوں نے پوچھا كہ بھئى! كيا معاملہ؟ كہنے لگا كہ ايك اليك يكيشنت ميں مير ہے ہے كى وفات ہوگئى اب اوركوئى بھيخے والا ہے نہيں۔ اب جو تموى ڈاك آئى ہے ميں بھى جا تا ہوں اس ميں سے اپنا حصہ لے ليتا ہوں۔

تو دیکھیے اپنی اولا دوں کو عالم بنانا ، حافظ بنانا ، نیک بنانا ، اس کا اجرجمیں اسکلے جہان میں بھی پہنچتا رہے گا۔ تو فرمایا کہاس ہے بھی انسان کے گناہ معاف ہوجاتے میں۔

> چھٹا سبب دنیا کے مصائب وآلام

چنانچہ چعناسب جس کی وجہے گنا ومعاف ہوتے ہیں فرمایا: ﴿ ﴿ أَلْمُصَائِبُ ٱلَّذِي يَكُفُرُ اللَّهُ بِهَا الْعُطَايَا فِي الدُّنْيَا) ﴾ (هنينة الإيمان: ١٢٨/١)

''مصائب کے ذریعے اللہ تعالیٰ ونیا کی خطا وَں کومنادیے ہیں'' موسن کو اس ونیا میں جو بھی معیبت پہنچتی ہے اس مصیبت کے بدلے اللہ اس کے گنا ہوں کومعانے قرما دیتے ہیں۔ پریشانی چھوٹی ہو یا بڑی ہر پریشانی پرموس کے گناہ معاف ہوتے ہیں۔

هر پریشانی پر گناه معاف:

حدیث پاک میں آتا ہے کہ نی الطیخ آشریف قرماتھ، چرائے جل رہا تھا، ہوا کا جھوٹکا آیا جرائے بچھ گیا۔نی علیہ السلام نے فرمایا:

"إِنَّا لِلَّهِ وَ إِنَّا إِلَهُ رَاجِعُونَ"

ام المونین عائشہ صدیقہ بوی جران، اے اللہ کے بیارے حبیب الکھٹا ایر قو اس وقت پڑھاجا تا ہے جب کوئی آدمی نوت ہوجائے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا: یہ معیبت کے وقت پڑھاجا تا ہے جب کوئی آدمی نوت ہوجائے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا: یہ معیبت کے معیبت کے وقت پڑھا جاتا ہے اور اس کے پڑھنے سے اللہ تعالی اس معیبت کے اور بندے کو اجرعطا فرما وسیح تیل اب سوچنے کی بات ہے ااگر چراغ بجساموس کی معیبت ہے اور اس کے گنا و معاف ہوتے ہیں جب کھر میں کی بندے کی زندگ کی معیبت ہے اور اس کے گنا و معاف ہوتے ہیں جب کھر میں کی بندے کی زندگ کی حریب کی معیبت کے اور اس کے گنا و معاف ہوتے ہیں جب کھر میں کی بندے گا؟ توجو کی جس معیبتیں آتی ہیں ان سے انسان کے گنا و معاف ہوتے ہیں۔

حتی کرعلانے لکھا ہے کہ ایک بند سے کی دوجیبیں جیں اور اس کی عادت ہے ایک جیب ٹن پڑھ چیسے رکھنے کی جمر غلطی سے ایک مرتبہ وہ دومری جیب جی رکھ جیٹھاء اسے بار ندر ہا، اب جب نکالنے کا وقت آیا تو حب دستوراس نے اپنی جیب جس ہاتھ ڈالا اور جیب خالی تھی ، اس کوایک دم شاک ہوا کہ میرسے چیے کہاں مجھے اور پھر دوسری جیب بیں سے لہمی محظے توبہ جوا یک لیجے کی پریشانی آئی اللہ اس پر بھی گناہ معاف قرما دیتے ہیں۔ ہرچیموٹی بڑی پریشانی سے گناہ معاف ہوتے ہیں اگر ان پرمبر کرے۔ بے مبراین جائے گالؤ پجر گناہ معاف تیس ہوں مے۔

ا چھا یہاں ایک بات تفصیل کے ساتھ بھنے والی ہے کہ صیبت مائٹی نہیں چاہیے، ہم اس قابل نہیں بیاں کہ ہم مصیبت میں کہ ہم مصیبتوں کو برداشت کرسکیں ہم بہت کزور ہیں ،لیکن اگر اللہ کی مشیبت سے آجائے تو اس پر مبر کرلیا کریں تا کہ اس مصیبت پر ہمارے گذاہ معاف ہوجایا کریں۔

# دوطرح کی مصیبت:

اب معیبت دوطرح سے آتی ہے بھی بندے کے مناہوں کا وہال اور سزاین کر
آتی ہے اور بھی بندے کے درجات بڑھانے کے لیے آتی ہے۔ مثلاً بندے نے وعا
ما تی : اللہ جھے اپنا قرب عطا کروے! اب اس کے مل تواہیے جی نہیں کہ قرب لیے ،
اللہ تعالیٰ نے وعا قبول کرلی ۔ تو کیا ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کوئی چھوٹی موثی پریٹائی مالات کی تی جھوٹی موثی پریٹائی مالات کی تی جھوٹی موثی پریٹائی مالات کی تی جھیج وسیتے ہیں ، بندہ جب اس پرصبر کرتا ہے ، اس عمل کو بہانہ بنا کر اللہ تعالیٰ اس بندے کو اپنا قرب عطافر ما دیتے ہیں ۔ تو مصیبت دولوں طریقوں سے آتی تعالیٰ اس بندے کو اپنا قرب عطافر ما دیتے ہیں ۔ تو مصیبت دولوں طریقوں سے آتی ہے بھی گنا ہوں کی سزا کے طور پراور بھی بندے کے درجات کو بڑھانے کے طور پر مسیبت کیوں آئی ؟ اب اس کی پیچان سن لیں آپ انداز و لگا میں گئی ہے بیتہ ہے کہ مصیبت کیوں آئی ؟ اب اس کی پیچان سن لیں آپ انداز و لگا سے سے کہ میرے او پر یہ پریٹائی کیوں آئی ہے ؟

وبال والىمصيبت كى نشانى:

جبمعيبت آئے اورمعيبت كى دجے بندے كا ندوشكوے شكائني بيدا

ہوجا کیں: اللہ میری دعائیں ستاہ میں نے بڑی دعاما گی ہے، اوری کیا کریں حالات کھیک نہیں ہور ہے ، اوگوں کے ساسنے شکوے کرنا بھرتا ہے۔ جو بندو مصیبت پر لوگوں کے ساسنے شکوے کرنا بھرتا ہے۔ جو بندو مصیبت پر لوگوں کے ساسنے شکوے کرنا بھرتا ہے دل میں مایوی ی ہواللہ کی طرف ہے، بیددہ اس مصیبت میں گناہوں کے دبال کے طور پر گرفتار کرلیا گیا۔ اب بچھلوگوں کود کچھتے ہیں کہ ذرای پریشانی آئی اور مسجد آنا بند، آپ یو چین کہ بھی ا آپ کو مسجد میں نیس دیکھا کیا بات بنی؟ اور بی بچھ کاروباری پریشانی آئی اور کاروباری پریشانی ہے۔ ذرا تھیک ہوگئی تو میں آؤں گا۔ بینیں کہ کاروباری پریشانی آئی تو جوٹ گیا، نمازیں چوٹ کا در چھوٹ گیا، نمازیں چوٹ گئی تو جس آؤں گا۔ بینیں کہ کاروباری پریشانی کی تو جوٹ گیا، نمازیں چھوٹ گئی تو جوٹ گیا، نمازیں جھوٹ گئی تو جائے اور مایوی کی کھفیت ہوجائے بیاس بات لوگوں کے سامنے شکوے کرنے لگ جائے اور مایوی کی کھفیت ہوجائے بیاس بات کی دلیل ہے کہ یہ مصیبت اس کے گنا ہوں کے ویال کے وجہ سے آئی ہے۔

## درجات والى مصيبت كى نشانى:

اور جب کوئی مصیبت آئے کیکن بندہ اعمال میں آگے بڑھ جائے، پہلے
نمازیں کم پڑھتا تھا،اب اشراق بھی پڑھرہا ہے،اوا بین بھی پڑھر ہاہے، تبجد بھی پڑھ
رہا ہے،صنوٰ قالخاجت بھی پڑھرہا ہے۔ پہلے ایک صفحہ قرآن پاک کا پڑھتا تھا اب
ایک پارہ قرآن پڑھ رہا ہے، سورہ لیمین پڑھ رہا ہے۔ پہلے دومنٹ کی دعا ما آنگا تھا،
اب دیں دیں منٹ، بندرہ منٹ بیٹھ کے دعا ما تک رہا ہے۔ جب بندے کی مصیبت کی
وجہ سے بندے کے اتحال میں اضافہ ہوجائے اور بندے کے دل میں اللہ سے امید
گی ہوکہ میرااللہ اس مصیبت کونال دے گا،بید دوعلامتیں ہیں کہ یہ صیبت اس بندے
کے درجات کو بڑھانے کے لیے آئی ہے۔

### مصيبت باعث رحمت:

ہمارے بزرگ تو معیبتوں کے آئے پرزیادہ خوش ہوتے تھے کیوں کہ ہوبڑے لوگ تھے، وہ کہتے تھے کہ خوشیاں سلاتی ایں اور قم جگاتے ہیں یم ہوتا ہے تو فکر ہوتی ہے۔کسی نے کہا ۔

سکھ وکھاں نے ویواں وار وکھال آن میلایم یار ''میں وکھوںکو سکھوں سے اوپر قربان کر دوں ان وکھوں نے ججھے میرے یار سے ملادیا''

تو يەمىيىتىن بىمى كى مرحبەر مىت موقى بىن - آپ ئے كى مرحبه دها ماكى: الله! میرے کتاہ معاف کرویے! اللہ بنے دعا قبول کر بی۔ اب ممناہ معاف کرنے کے لیے اللهسة محوثي ميريثاني بمبحى ساب بم يريثاني برشكامتين كرني شروع كردسية بين .. اوخداکے بندے اخود ہی تو وعا مانگی تنمی ،اب پر بشان ہونے کی کیا ضرورت ہے؟ اس لیے سیاصول بنالیں کہ مصیبت پر بھانی کے آنے برجمی مخلوق کے سائنے فکوہ من س بریم می بمی شکوه ندکریں ۔مبر کرلیں مبر کا اجریپہ ہوگا کہ اللہ تعالیٰ اس مصیبت کو آب کے لیے آخرت کے درجات بوحانے کا سبب بنا دیں سے ۔ او جھوٹی موثی يريثاني مصيبت آنے برآمے سے فلوہ كردينا بيرعادت الحجي نہيں ہے بمبركر ليجے! بم امتحان کی جگہ پر ہیں، بہال کون بندہ ہےجس کے اوپر ہر بیثانی نہیں آئی۔اس وتیا میں کوئی بندہ ایبانہیں جس پر ہریٹائی نہ ہو، فرق اتنا ہے بھر دنیا کے لیے ہریٹان موتے ہیں اور پھھ اللہ والے وین کے لیے پریٹان ہوتے ہیں۔ پریٹان مب ہوتے ہیں ، ہمارے اللہ والوں کا را نوں کورور وکروفت گزرتا ہے۔ بی علیہ السلام را توں کو

www.besturdubooks.wordpress.com

امت كے ليےرويا كرتے متھ واس دنيا ميں پريشانياں لو آئى بى بيں۔ ﴿ وَ نَنْسِلُونَكُمْ بِشَيء مِنَ الْحَوْفِ وَ الْجُوْءِ وَ نَقْصِ مِنَ الْكَمُوالِ وَ

الْكُنْفُسُ وَ الثَّمَرَاتَ ﴾ (البَّرَة:٥٥١)

''اور بم تمہیں کچھڈ را در بعوک سے اور مالوں کے نقصان اور جانوں کے نقصان ہے اور میوون کے نقصان ہے آتر مائیس مے''

مكر جومبركرنے والا ہوگا اللہ تعالیٰ فریاتے ہیں:

﴿ وَ بَيْدٍ الصَّنْهِرِيْنَ ﴾ (البقرة: ١٥٥) مبركرنے واسلے كوبشارت عطا كرد يجيے۔

## شکووں میں ناشکری ہے:

توای لیے ذرا ذرای بات پر شکائیں کر دینا ، لوگوں کو کہنے لگ جانا ، پر حقیقت میں اللہ کی شکایت ہوتی ہے۔ اس لیے بزرگ کہتے سنے کہ اللہ تعالیٰ نے میرے ول میں البام فرمایا کہ میرے بندے الوگوں کو کہدوہ کہ ذرای ان کورزق بین شکی آتی ہے یہ فورا لوگوں کے درمیان بیٹے کرمیرے فکوے شروع کر دیتے ہیں جبکہ ان کے نامہ شکال کنا ہوں سے بحرے ہوئے میرے پاس آتے ہیں می فرشتوں میں ان کی شکایت تو نہیں بیان کرتا۔ تو ہمیں بھی فکوے نہیں کرنے چاہیے۔ یہ اللہ کے فلکوے شکایت تو نہیں کہ ایک کرتا ہو ہمیں بھی فکوے نہیں کرنے چاہیے۔ یہ اللہ کے فلکوے ہوئے ہیں ہوا۔ بال کسی کو دعا وَل کے لیے کہنا ہے اس کے سامنے تو حالات کھولئے ہی ہوتے ہیں۔ یہ ایسا ہی ہے جیسے مریض طبیب کے سامنے مرض کو کھول ہے ، یہ تو ٹھیک ہے ، لیکن ہر ، مدے کو دومنٹ کے لیے بھی ہیٹھے سامنے مرض کو کھول ہے ، یہ تو ٹھیک ہے ، لیکن ہر ، مدے کو دومنٹ کے لیے بھی ہیٹھے سامنے مرض کو کھول ہے ، یہ تو ٹھیک ہے ، لیکن ہر ، مدے کو دومنٹ کے لیے بھی ہیٹھے تو سب چھوسنا و بینا ہے درست نہیں ۔ جیسے عورتوں کی عادت ہوتی ہے کہ جی خاوتد ایسا نہیں ، خاوتد ہیں ہوتی ہی کہی بیٹھے نہیں ، خاوتد ہیں ہوئیں ، ساس ایسی نہیں ، فلال ایسی نہیں تو دومنٹ میں باہر کا بھی بتا

www.besturgupooks.wordpress.com

جاتی ہیں جو پیٹ میں ہوتا ہے اس کے بارے میں بھی بتا جاتی ہیں ، ان کی بیر حالت ہوتی ہیں ، ان کی بیر حالت ہوتی ہے۔ تو بھی بھی ہیں اس قتم کے حالات مخلوق کے سامنے نہیں ہوئے چاہئیں۔ ہم مخلوق کے سامنے نہیں اور وہ مخلوق خود مختاج ہوتی ہے۔ لہذا یہ فیصلہ کر لیس کہ میرے مولی ہے راضی ہوں ، میں میرے مولی ہے راضی ہوں ، میں اینے مولی ہے راضی ہوں ، میں اینے اللہ ہے راضی ہوں ۔ جب آپ اپنے رب سے راضی ہوں عے تو دیکھیے اللہ اینے اللہ کی کیمی رحمتیں ہوں گی ۔

### صركاانعام:

ہم ایک دنیا کی مثال دیتے ہیں کہ بالفرض اگر کوئی بندہ گھر میں مٹھا کی لاے اور دہ بچوں میں تقسیم کرے اور ایک بیچے کا حصہ ذرا کم نئے جائے اور وہ بچہو ہی خوثی خوثی لے نے تو باپ بھی اس بات کو یا در کھتا ہے اور دوسری مرتبہ اس کو کئ گنازیا دہ قیمتی چیز لا کے دے دیتا ہے کہ میرے اس بچے نے مبر کر لیا تھا۔ اس طرح جب پریشانیاں آتی ہیں تو جو بندہ صبر کر لیتا ہے اللہ تعالیٰ بھی فرماتے ہیں میرے بندے نے میری دی ہوئی مصیبت پرصبر کرلیاءاب میں اس بندے کے لیے راحت کا انتظام فرما ویتا ہوں، اس لیے اللہ تعالی مہر ہانی فر ما ویتے ہیں۔ تو یہ مصبتیں مومن کے گنا ہوں کو معانب کروانے کا سبب بن جاتی ہیں۔ کاروباری پریشانی ،گھر کی پریشانی ، بیاری یا کوئی اور الی چیز ہواس کی دجہ سے بندے کے گناہ معاف ہو جائے ہیں۔ تو آپ پر بیٹان نہ ہوا کریں اس موقع پر بلکہ بیرکہا کریں اس موقع پر کہا ہے اللہ! ہم اس قابل تو نہیں ہمیں ان کو برداشت کرنے کی ہمت بھی عطا فرما ادران سے بڑھ کر ہاری اميدول سيربهي زياده اجرادر بدله عطافر مايتوالله تعالى ان مصيبتوں اور پريشانيوں پر بندے کے گناہوں کومعاف فرما دیتے ہیں اور آخرت کے در جات بھی عطافر ما دیتے

يں\_

كيے كيےم؟

اب دنیا کی پریٹا نیاں مجی کیا پریٹا نیاں ہیں؟ ذرا توجہ فرمائےگا۔اب کیے کیے پریٹان لوگ دنیا ہیں آئے، توجہ کیچے ہیں بھی سوچنا ہوں ٹا کہ بہا درشاہ ظفر دفت کا بادشاہ تھا ادراس کو دعوت پر بلایا حمیا اور جو برتن کھولا تھا اس کے ایک بیٹے کا سراس میں رکھا ہوتا تھا۔ فرنگیوں نے اس کے بارہ بیٹوں کو ذرئح کر کے ان کے سراس کے سامنے دستر خوان پررکھے۔ جس باپ کے اوپر بیٹم آیا کہ ایک برتن کھولا بیٹے کا سر دوسرے میں دوسرے بیٹے کا برا میٹوں کے سرجس آدمی کو برتن سے ملے اس کو کیا تم

### چند جھو کے خزال کے سہدلو:

حدیث پاک میں آتا ہے کہ جو بندہ ایسا ہوگا کہ دنیا میں سب سے زیادہ پریشان
ہوگا ، سارے انسانوں میں سب سے زیادہ مصیبت کا دفت اس نے گزارا ہوگا ، خوتی
دیمی نہیں ہوگی ، اللہ تعالیٰ اس بندے کو قیامت کے دان کھڑا کریں گے اور اسے
ہنت کے دروازے پر کھڑا کر کے جنت کی ہوا کا جمولکا لگوا کیں گے اور پہچیں
گے میرے بندے! تو نے م اور پریشانی کو دیکھا؟ وہ سمارے م بحول جائے گا ، وہ شم
اٹھا کر کے گا کہ میں نے بھی تم کو دیکھا تی نہیں تھا ، ایک جنت کا جمولکا ساری زندگی کی
عمول کو بھلا کر رکھ دے گا۔

اور پھر اللہ تعالیٰ اس بندے کو بلا کیں ہے جس نے سب سے زیادہ عیاضیوں میں وفت کر ارا ہوگا اور اس بندے کوجہنم کی ہوا کا ایک جمونکا لگا کئیں ہے اور پوچیس ہے: بندے! تم نے بھی خوشی کو دیکھا؟ عیش وآرام کو دیکھا؟ وہ تتم افحا کر کیے گا کہ اے اللہ! میں نے بھی کوئی آرام اپنی زندگی میں دیکھا ہی نیس تھا۔ تو جہنم کا ایک جھونگاسب خوشیوں کومٹا کرر کے دیے گا اور جنت کا ایک جھونگا سب ٹمزل ومٹا کے رکھ دیے گا۔ تو سہ دنیا کے ٹم اور پر بیٹانیاں کیا ہیں؟ تھوڑی دیرکی بات سے پار دیکھنا آ کے جا کے کیا بنآ ہے۔ تو زندگی میں تھوڑا مبر کر لیجے اب

> نور بیں ہو یا نار سی رہنا ہر مجکہ ذکرِ یار بیں رہنا چند جھونکے فزاں کے سبہ لو پھر ہمیشہ بہار میں رہنا

یدونیا کی زندگی ہے، بیٹزاں کے چندجھو کئے برراشت کر کیجیے پھران شاءاللہ جنت میںاللہ تعالیٰ خوشیاں عطافر ہائیں ہے۔



سانوي چيزجس پريندے كے گناه معاف موتے ہيں ‹‹مَا يَهُ حُصُلُ مِا الْقَبْرِ مِنَ الْفِتْنَةِ وَ الصَّفَعَةِ وَ الرَّوْعَةِ»

(هينترال يمان:۱۳۸/۱)

مومن کوقبریش جب دفن کیا جاتا ہے تو قبریش جب اس کوضط تقبر پیش آتا ہے۔ قبر دہاتی ہے، یاخوف ہوتا ہے اس کوقبر کے عذا ہ کی دجہ سے ،اس خوف اور تنگی کی دجہ سے بھی اس بندے کے گنا ہوں کو منا دیا جاتا ہے۔ بیرضغط بھی پیش آتا ہے بھی ! اور

یہ بھی ہرایک کوئیں آٹا ہے۔ ذرا توجہ رکھے گا نیکوں کوہمی اور برول کوہمی، فرق بیہ ہوگا کہ بردن کو زیادہ ہوگا کہ پہلیاں ادھر کی ادھر چلی جا ئیں گیا اور نیکوں کو کم ہوگا گرآئے گا ضرور۔ ہاں اللہ جس کو جاہے اس سے معاف فرماد ہے۔ حدیث پاک میں آتا ہے:
سعد دلائیں آپ کے سحالی ہیں، ان کی وفات ہوئی، ہی علیہ السلام نے ان کی نماز جنازہ پڑھائی آپ پھر جانے گئے، وفن کے لیے تو بیجا:
اے اللہ کے تی ا آپ کو بھی ایسے چلتے تو تہیں و یکھا، فرمایا کہ سعد کے جنازے ہیں شرکت کے لیے اسے اللہ کے جنازے ہیں شرکت کے لیے اسے فرشیت آسان سے الرّبہ ہیں ججھے پا قاں رکھنے کی جگہ بھی نہیں میں رہی۔ اسے فرشیت آسان سے الرّبہ ہیں ججھے پا قاں رکھنے کی جگہ بھی نہیں میں آسے ، نبی علیہ السلام نے ان کو وفن کر کی نماز جنازہ ہیں آسے ، نبی علیہ السلام نے ان کو وفن کر کے زمایا کہ سعد کو بھی ایر ضغلہ قبر ہیں آپ کے نہیں اوقات ہے؟ بھی ایر ضغلہ قبر ہیں آپ کے نہیں اوقات ہے؟ بھی ایر ضغلہ قبر ہیں آپ کے نہیں تا ہے۔

## ضغطه قبر كيول پيش آتايج؟

علانے تکھا ہے کہ کیے پیش آتا ہے کہ بھٹی اجیسے آپ دنیا میں آئسکریم کھا گیں

Cost Pay

(قیمت ادا) کرنی پرتی ہے۔ اسرکنڈیشنڈ کمرے ہیں رہنا چاہیں توقیہت

ادا کرنی پرتی ہے، ہر چیز کی Cost (قیمیت ) ہے نا۔ تو یہ جو ضغطہ قبر ہے یہ دنیا کی

لذتوں کی کاسٹ ہے۔ جس بندے نے دنیا ہیں جشنی زیادہ لذتیں کی ہوں گی اس کے

ادا کر بیش کیا جائے گا۔ اس لیے

دارے بعض بزرگوں کا بیمل بھی ہے کہ کھانے گئے ہے تا ان کومزہ آتا تھا تو سائن

میں تھوڑا یائی ملادیے تھے کہ تس کو کیوں لذت ویں کہیں ایسانہ ہو کہ جھے ضغطہ قبر نہیں آبیا نہ ہو کہ جھے ضغطہ قبر نہیں آبیا نہ ہو کہ جھے ضغطہ قبر نہیں آبیا نے بار تم لذتوں ہے مرتے ہیں۔ تو ہمارے اکا براتنا لذتوں سے ڈریتے ہے اور ہم لذتوں ہے مرتے ہیں۔ تو ہمارے اکا براتنا لذتوں سے ڈریتے ہے اور ہم لذتوں ہے مرتے ہیں۔ تو ہمارے اکا برائنا لذتوں سے ڈریتے ہے اور ہم لذتوں ہے مرتے ہیں۔ تو ہمارے اکا برائنا لذتوں سے ڈریتے ہے وطال لذتیں اللہ نے طال

فرمائی ہیں، حرام کوتہ مچھوڑیں ہم۔ حرام نذتوں کے پیچھے بھا گئے پھرتے ہیں۔ اِدھر آنکھا تھا کے دیکھتے ہیں، اُدھرد کیکھتے ہیں۔ ادھرسل پر بات ہوتی ہے اُدھرسل پر بات ہوتی ہے اُدھرسل پر بات ہوتی ہے اُدھرسل پر بات ہوتی ہے۔ اس کی Cost ( قیمت ) تو Pay ( ادا ) کرنی پڑے گی۔ بیتو قبر میں جا کر پہتہ چلے گاتو یا در کھیے کہ ضغطہ قبر دنیا کی لذتوں کے تناسب سے ہوگا۔ جس نے دنیا میں سادہ زندگی گزاری ہوگی اس کو ضغطہ قبر کم چیش آئے گا اور اللہ تعالیٰ جس بندے کو چاہیں گے اس کو معاف ہمی فرمادیں کے مضطہ قبر چیش ہی نہیں آئے گالیکن جس کو پیش آیا اس ضغطہ کی وجہ سے اس کے گناہ معاف ہوجا کیں گے۔ تو قیامت کے دن اس کے گناہ معاف ہوجا کیں گے۔ تو قیامت کے دن اس کے گناہ پھر کم چیش کے جا کیں جے۔

## آ تھواں سبب روز <u>جحشر کی سختی</u>

اب آخوال سبب جس کی وجہ سے گناہ معاف ہوں مے بغر ہایا: ﴿ اَهُوَالُ يَوْمِ الْقِيلُمَةِ كُرْبُهَا وَ شَدَانِدُهُمَا) ﴿ هِيْنَةِ اللهِ اِن ١٣٨/١) ﴿ وَيُعْمِلُ اللَّهِ اللهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللّ

قیامت کے دن لوگ جو گھڑ ہے ہوں ہے اس وقت لوگوں پرایک خوف ہوگا۔ حدیث پاک میں آتا ہے کہ لوگ کھڑ ہے ہوں سے جہنم کو پیش کیا جائے گا ، جہنم جوش میں ہوگی، اس کے اندر ابال ہو گا ، اللہ! مجھے ان بندوں تک جینچنے دو جو تیرے حکموں کی نافر مانی کرتے ہتے ۔ تو جہنم کے غصے کود کی کرلوگوں پرایک ایب طاری ہو جائے گی ۔ حدیث پاک کامغہوم ہے کہ جہنم کی آگ کے انگارے او پراٹھیں ہے اور اس وقت انبیا میں سے کوئی نی بھی ایسانیس ہوگا جس کو بیڈر نہ ہوگا کہیں بیا نگارے میرے او پرند آجا کیں ، وہ بھی ڈرر ہے ہوں سے کہ پیدنہیں آج بیا نگارے کیا کریں

ے۔ انبیا بھی تقر تقرار ہے ہوں کے اتنا ڈر کا دفت ہوگا۔ وہ جو قیامت کے دفت کا انسان کوخوف اور دہشت بیش آئے گی یا قیامت کے دن کی جو دھوپ ہوگ جس سے بندے کو پہیند آئے گا، اس سے بھی اللہ تعالیٰ بندے کے گنا ہوں کو معاف قرما دے گا۔

# نوال سبب نى ئاڭلۇم كى شفاعت

چنانچ لوان سبب كرجس سے كناه معاف موتے بين، فرمايا: (﴿ شَغَاعَةُ النَّبِي مَلَيْكُ فِي اَهْلِ الذُّهُوبِ يَوْمَ الْقِيلَةِ ﴾) (بعقل في شرح مديث)

کہ قیامت کے دن نمی علیہ انسلام جواہیۓ عناہ گار امتیوں کی شفاعت کریں کے ، اللّٰہ تعالٰی اس کے ذریعے ہے بھی ان کے گناموں کومعاف فرما دیں مے سیوان اللہ!

شفاعت كن لوگول كيليے ہوگى؟

صدیث پاک بش آتا ہے کہ نبی ملکا انہائی ہے ہو چھا گیا کہ کیا آپ کی شفاعت تیوں کے لیے ہوگی؟ فرمایا:

﴿ شَعَاعَتِی لِلَهْلِ الْكَبَائِدِ مِنْ أَمَّتِیْ)﴿ سَن ابْ وَاوَد، رَمِّ ١٩١٣) ' ممری شفاعت میری امت کے کمیرہ گنا ہوں کے مرتکب ہونے والوں کے لیے ہوگ'' کہ مناہ تو کر بیٹھے ہوں سے مگر نادم بھی ہوں ہے، پشیمان بھی ہوں ہے اس کوشش بھی کریں سے دین پر چلنے کی تو ان سے ان گزرے گنا ہوں پرمیری شفاعت ہوگی۔انڈ کمنا ہوں کومعاف فرما دیں ہے۔

ایک اور حدیث پاک میں آتا ہے، ذراول کے کاٹول سے سنیے! نمی علیہ السلام نے ارشادفر ماما:

( الْحُيِّرُتُ بَيْنَ الشَّفَاعَةِ أَوْ يَدُخُلَ بِصَفَ أُمَّتِيَ الْجَنَّةَ فَاخْتَرُتُ الشَّفَاعَةَ ) (متدامر رَمَّ: ٥٢٥٢)

"الله اتعالى في مجھے شفاعت كا اعتبار ديا ، اے مير ئے مجوب ايا تو ہم آپ كى آ مى اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ ا آدمى امت كو جنت ميں داخل كرويں مے يہ پيندكرليس يا بھرآپ قيامت كے دن جس كى شفاعت كريں مے دہ پيندكرليس"

> ر بى عليه السلام فرمات بين: ((فَا حُتَرْتُ الشَّفَاعَةُ))

'' میں نے شفاحت کو پہند کرایا۔''

شفاعت کی وجہ سے آدمی سے زیادہ میری است کو جند میں واقل کردیا جائے

نی علیہ السلام نے ارشا وفر مایا: ہر نی علیہ السلام کوایک انسی وعا ما تھنے کا افقہ ٹرویا کہ جیسے ما تکی جائے گی وہ وعا و پہنے ای قبول ہوجائے گی۔ محابہ دی گھڑا نے پوچھا کہ کیا انبیائے دعا ئیس مائٹیس فر مایا کہ ہاں سب انبیائے وعا کیس مائٹیس۔ محالی کہتے جیں کہ اے اللہ کے نیم کا گھڑا آ پ نے بھی وعا ما گی؟ نی علیہ آنے فرمایا کہ میں نے وعالیس ما گی، میں نے اس کو ذخیر و بنالیا۔ قیامت کے دن جب میری امت کے گناہ گارٹوگ

کھڑے ہوں گے۔ بیں اللہ کے سامنے اس وقت وہ دعا مانگوں گا اور جنت میں اس وقت تک نہیں جا وَں گا جب تک کرمیرا آخری امتی بھی جنت میں واخل نہیں ہوجائے عی۔

## نى عَلِيْنَا إِنَّهُ إِنَّ كُلُ شَفَا عِتْ حاصل كرن عَلَا المريقة:

﴿ وَ مِنَ اللَّهِٰلِ فَتَهَجَّدُ بِهِ نَافِلَةً لَك ﴾ "اے جوب ارات كوآپ تجوا دافر ماسيخ"

> اب محیوب کوتیجہ پڑھے کا علم ہے۔ ریبہ تنہ روپر در سامی کا

اس جمد پڑھنے پر کیے گؤ کیا؟

﴿ عَدَىٰ أَنْ يَبْعَثَنَ رَبُّكَ مَعَامًا مَعْمُوهًا ﴿ (فَ) امراً عَلَى: ٢٩) "" آپ كار دردگارا آپ كومقام محودعطا فرمائك كا"

یہاں مفسر بن نے ایک نکند کھا ہے۔ محبوب کے ساتھ جیسے تبجد کے پڑھنے پر مقام محمود کا اللہ نے وعد دفر مایا ، بوامتی تبجد کی پایندی کرے گا واس کو بھی مقام محمود پر نبی علیدالسلام کی شفاعت تصیب ہوگ ۔



# دسوال سبب (الله تعالیٰ کی شانِ رحمت ومغفرت

دسواں سبب کہ جس کی وجہ ہے گناہ معاف ہوتے ہیں، حدیث پاک ہیں آتا ہے، فرمایا:

‹‹ رُحْمَةُ اللَّهِ وَ عَفُوهُ وَ مَغْفِرَتُهُ بِلَا سَبَبٍ مِنَ الْعِبَادَةِ)

(الإيمان الاوسط)

'' قیامت کے دن اللہ دب العزت کی رحمت اور مغفرت کا اظہار ہوگا،''
ایسا کہ بہت زیادہ ، اتنا اظہار ہوگا کہ ایک بندہ پوری زندگی جس ایک مرتبہ ہی
اللہ کے ڈرسے یا محبت جس رویا ہوگا اور چھوٹا سا آنسو لکے گا اور ان آنسوؤں سے اس
کی پکوں کا ایک بال تر ہوجائے گا، وہ بال گوائی دے گا: اے اللہ! بیز عمر کی جس ایک
مرتبہ آپ کے خوف جس یا آپ کی محبت جس رویا تھا اور اس کی آ کھے ہے چھوٹا ساتھی
کے سرکے برابر آنسو لکلا تھا اور اے اللہ! جس اس جس تر ہوگیا تھا، جس اس کی گوائی
دیتا ہوں ۔ حدیث پاک جس آتا ہے کہ اس بال کی گوائی کو قبول کر کے اللہ تعالی اس
بندے کو جنم سے نکال کر جنت عطافر مادیں ہے۔

حضرت کنگوری مین نید به بات کاملی ہے کہ پوری زندگی ہیں جس بندے نے
ایک مرتبہ محبت کے ساتھ اللہ کا لفظ کہا ہوگا، پوری زندگی ہیں ایک مرتبہ اللہ کی محبت
میں ڈوب کے اللہ کا لفظ کہا ہوگا، بیا یک مرتبہ اللہ کا لفظ کہنا کمجی نہ کمجی جہنم سے نکل کر
جنت میں جانے کا سبب بن جائے گا۔ اللہ کی رحمت کا ظہور ہوگا۔

(الا مزاب س)

-/--- BEX 38 (200) 38 (383) 8 24-44

الله تعالی قیامت والےون ایمان والوں پر بہت زیادہ مہربان ہوں مے شان رحیمی کے کر شھے:

حضرت قاری طیب میشد نے لکھا ہے کہ استے مہر بان ہوں سے کہ جب ان کی مفقرت ہوئے تاری طیب میشد نے لکھا ہے کہ استے مہر بان ہوں سے کہ جب ان کی مفقرت ہوئے والے گئے گا کہ شیطان بھی سرا تھا کے دیکھے گا کہ شیطان بھی مفقرت کردی جائے گی ، انتا اللہ کے ہاں سے رحمت کا مزول ہوگا۔ اللہ تعالی اپنے بندوں کے ساتھ مہر بان ہیں اور ایمان والوں کے ساتھ ۔

﴿ وَ کَانَ بِالْمُوْمِنِيْنَ دَجِيْهًا ﴾ (الاحزاب ۴۳)

تو اس دن الله تعالی آئی رحمت سے اپنے فعنل سے ایمان والے بندوں کو معاف فرما کیں ہے۔ بیالله تعالی کی رحمت کا ظہور ہوگا تو بھٹی! جب الله تعالی بندے پراہنے مہریان ہیں جسیں چاہیے کہ ہم بھی اللہ کی ہارگاہ میں آج اپنے گزرے گنا ہوں پر مچی تو بہ کر کے آئے کدہ نیکوکاری کی زندگی گز ارنے کا ارادہ کرلیں۔ اس لیے کہ قیامت کے دن رحمت کا ظہورا تناہوگا۔

ہے گناہوں میں چلا زاہد جو اس کو دیکھنے
مغفرت ہوگئ ادھر آ میں گناہ گاروں میں ہوں
دہ کرشے شان رحمت کے دکھائے روز حشر
چنج اٹھا ہر ہے گناہ میں بھی گناہ گاروں میں ہوں
انتا قیامت کے دن اللہ کی رحمت کا ظہور ہوگا کہ اس دن ہے گناہ لوگ بھی تمنا
کریں گے ہم بھی گناہ گارہوتے اور ہمیں بھی اللہ کی رحمت سے حصر فی جاتا۔اللہ رب
العزیت کی رحمت کا قیامت کے دن انتاظہور ہوگا۔

- THE PART OF THE

### رىپەغفاركوگنېگاركاانتظار:

اللہ تعالیٰ مہر بان ہیں جب اللہ تعالیٰ جائے ہیں کہ بند ہے تو ہر کی آت اس محفل ہیں ہم اپنے کتا ہوں سے پی تو ہرکے اپنے پروروگا رکومنالیں۔ پھیلے گنا ہوں سے پی تو ہرکے اپنے پروروگا رکومنالیں۔ پھیلے گنا ہوں سے پی تو ہرکے آئندہ تیکوکاری کی زعری گزارنے کا ول ٹیں ارادہ کرلیں۔ گنی بار یہ جاج ہی عرض کرچکا ہے کہ میرے دوستو! پھڑے کہ ماں اتنا انظار نہیں کرتی بھتنا مجڑے ہوئے بندے کا انظار اس کا پروردگار کرتا ہے۔ اب بچرے ہیں انتظار ہوتی ہے بھی بنیدا کی آجا کہ انتظار اس کا پروردگار کرتا ہے۔ اب بچرے ہیں انتظار ہوتی ہے بھی بنیدا کی آجا کہ انتظار کرتی ہے کہ کہ شاید میرا آتی ہیں اور دروازہ کھنے تو آکھی جاتی ہے کہ شاید میرا کیا آتی ہیں ہوئے ہیں ہوئے ہیں ہیں گئا ہیں ہوئے ہوئے ہیں ہوئے ہیں ہیں گئا ہیں ہوئے ہوئے ہوئے ہوئے ہیں ہیں گئا ہی ہیں ہوئے ہوئے ہوئے اور دروازہ بندکر کے کہنے او بد کھیر کے جاتا اللہ اس کی پیٹھ میں ایک لات لکواد سے اور دروازہ بندکر کے کہنے او بد کھیے گا۔ گراللہ تعالیٰ ایسانیس کرتے ہوئے ہیں کہ دوجوا! آج کے بعد بدوروازہ نہیں کہنے گا۔ گراللہ تعالیٰ ایسانیس کرتے ، دوفرہاتے ہیں:

﴿ يَاأَيُّهَا الْانْسَانُ مَا غَرْكَ بِرِبِكَ الْكُرِيْمِ ﴾ (الانفقار: ٢)

ا انسان! يَتِّهِ تِركِرِيم رب سَيْسَ چِزْنَ وَمُوكِ مِن دُال ديا۔
اور ب سے كيوں روٹھا پھرتا ہے؟ رب كے دركوچھوڑ كركيوں د عظے كھا تا پھرتا ہے؟ آج اپنے روردگار كے در پر آجا ميں تيرے كاموں كوسنوار دوں گا، ميں تيرى دنيا اور آخرت كوسنوار دول گا، ميں تيرى دنيا اور آخرت كوسنوار دول گا۔ انظارتوالى بميں كي تو بركرنے كى تو نيش عطا فرائے اور آئندہ تيكوكارى پر تيزگارى كى زندگى نعير بفرائے۔
آئندہ تيكوكارى پر تيزگارى كى زندگى نعير بفرائے و





الْحَمُدُ لِلهِ وَكُلَى وَسَلَامٌ عَلَى عِبَادِةِ الَّذِينَ اصْطَعَىٰ امَّا بَعْد: فَأَعُودُ بِاللهِ مِنَ الشَّيْطِنِ الرَّجِيْدِ ( اللهِ الرَّحْمُنِ الرَّحِيْدِ ( ) وَاحْسِبَ النَّاسُ انْ يُتُوكُوا أَنْ يَتُوكُوا امْنَا وَ هُو لَا يُفْتَعُونَ وَلَقَلُ فَتَنَا الَّذِيْنَ مِنْ قَيْلِهِمْ فَلَيَعُلَمَنَ اللهُ الَّذِيْنَ صَلَقُوا وَلَيَعْلَمَنَّ الْكَالِيمِنَ ﴾ (الحَود: ٢٠٠٣)

سُبُحَّانَ رَبِّكَ رَبِّ الْعِزةِ عَمَّا يَصِغُونَ ٥ وَسَلاَمُ عَلَى الْمُرْسَلِينَ٥ سُبُحَّانَ رَبِّ الْعَلَيشِ٥ وَالْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَلَيشِنَ٥

ٱللَّهُمَّ صَلِّ عَلَىٰ سَيِّيناً مُحَمَّى وَعَلَىٰ آلِ سَيِّينَا مُحَمَّدٍ وَبَارِكُ وَسَلِّم

# انسانی زندگی کی حقیقت:

اتسانی زندگی ہوا میں رکھے ہوئے جراخ کی ماندہ، جیسے ہوا میں رکھا ہوا چراغ ایک بل کامتاج ہوتاہے، انسانی زندگی بھی ایک بل کی متاج ہوتی ہے۔ بیدونیا فنا کے داغ سے داغدار ہے۔ چنانچہ جرئنل عالیا تھی عالیا کی خدمت میں تشریف لائے ، اور عرض کیا: اے اللہ کے بیار سے جوب مالیا کیا

> ﴿ عِشُ مَا شِئْتَ فَاقَكَ مَيِّتٌ ﴾ '' بِمُنَاحِ إِين آپ زندگ گزارين ايک ون مرنامے'' ﴿ وَ اَحْدِبُ مَنْ شِئْتَ فَاقَكَ مُفَارَكَهُ ﴾ (جائع الحريف، رَمْ-١٦١) ''جَسُ سے جا ہيں محبت كريں ،ايک دن جدا ہونا ہے۔''

اس کیے نمی عیدالسلام نے و نیائے بارے بیں فرمایا. ﴿ کُنُ فِی النَّدِیا کَانَکَ عَرِیْتُ أَوْ عَاٰ بِرُ السَّبِیْنِ ››(زندی بِمَوهم) \* سُرَتِم و نیا مِی زندگی گزار وجیے کوئی مسافر ہوتا ہے با راستہ چلنے دالا مسافر ہوتا ہے''

وئياامتحان گاہ ہے:

ہمارا وطن اصلی جنت ہے، یہ ہمارا وطن اقامت، ہے، یکھ بدت کے سائے ہم یہاں آئے ہیں چرہم نے وطن والیس جانا ہے، اب بیرہاری تھوڑی کی زندگی ہے، یہ ہماری امتخان گاہ ہے، قرمایا:

> «اللَّهُ لُهَا وَارُالُهُ مِعِنِ » "بيونيا استمان گاه ہے"

بید نیاسرگاہ نمیں ، آیاشا گاہ نمیں ، قیام گاہ نمیں ، آرام گاہ نمیں ، سیامتحان گاہ ہے۔ افسوس کے ہم نے اسے چا گاہ بنا نیا۔ جسے جانور چرتے پھرتے ہیں ،ہم بھی چرتے پھرتے جیں۔اللہ تعالی فرماتے ہیں :

> ﴿ لَقَدُّ مَلَقُنَا الْإِنْسَانَ فِي كَبَدُ ﴾ (البلد: ٣) " تحقیق كه بم نے إنسان كوشتات كے ليے بيدا كيا"

اس د نیامیں رہ کر رہمنت کرے۔ جب استحان ہوتا ہے تو وہ کام کا وقت ہوتا ہے ،
آرام کا دفت آمیں ہوتا۔ آپ نے بھی ویکھا کہ جب تین تھنے کا پرچہ ہوتا ہے تو اس
تین تھنے میں کوئی والی بال کا می کھیلنے گئے گئیں گے بھی انہیں ، یہ کام کا دفت ہے۔ یا
ان تین تھنٹوں میں آ دمی سوجائے ، آ رام سے مزے ہے کہیں گے ، یہ کام کا دفت
ہے۔ جب امتحان سے فارغ ہوں گئو آ رام کا دفت ہوگا اور جب نتیجہ آئے گا تو ہ ہ

انعام کاونت ہوگا۔

تورون کام کی جگر، قبرآ رام کی جگر، جنت انعام کی جگرے۔ انعام اُٹیش کو ملکا
ہے جوامتھان بیں اجھے تبرلیں۔ فرق انتا ہے کر دنیا کا احتمان اگر زبانی ہوتو تمن منت
کا بھی ہوسکتا ہے کہ استاد نے دوسوال ہو جھے اور کھے کہ جا داور عملی امتمان تمن کھنے
کا ہوتا ہے۔ اور بید ندگی کا احتمان سو بچاس سال کی زندگی، بید ہورے کا پورا ہمارا
احتمان ہے۔ جمیس خوشی گئی ہے تو ہے جی احتمان کہ بیدیر افٹکراوا کرتا ہے کہ تیس بہیں تم م ملا ہے تو یہ بھی احتمان کہ بیمبر کرتا ہے یا نہیں۔ شکر کرنے والل بھی جنت بیل جائے گا،
مبر کرنے والل بھی جنت بیل جائے گا، ہرون ہروقت ہم آ زبائش بیل جی ہیں۔ بھیے
مبر کرنے والل بھی جنت بیل جائے گا، ہرون ہروقت ہم آ زبائش بیل جی ہیں۔ بھیے
ر پورٹر ہوتے ہیں تا احاکم اعلیٰ کے ر پورٹر ہمارے ساتھ ہیں، دو ر پورٹر ہیں، وہ
ر بورٹ کھورہے ہیں تا احاکم اعلیٰ کے ر پورٹر ہمارے ساتھ ہیں، دو ر پورٹر ہیں، وہ

# نفس خوارشات كى بحيل جابتا ب:

اب انسان کالنس چاہتا ہے کہ میری خواہشات پوری ہوں۔ اس کی قطرت مجی کی ہے کہ چاہتا ہے کہ میری خواہشات پوری ہوں۔ اس لیے آپ ویکھیں سے کہ ہر بین ہے کہ ہر بیندہ دنیا ہیں اپنی جنت بنائے ہیں لگا ہوا ہے۔ ہر بندہ ای فکر ہیں ہے کہ میرا گھرایسا ہو، میری سواری ایسی ہو، میری سواری ایسی ہو، میری ایسی ہو، میچ میرے ایسے ہوں ، عزت میری ایسی ہو، میری میں دہ جنت ایسی ہوں ، عزت میری ایسی ہو، جنت ایسی ہو، کام کاروبار میرا ایسا ہو۔ وہ اپنی من پیندی جکہ دوسرے لفظول میں دہ جنت بنائے ہیں لگا ہواہے، دن دات نگا ہواہے۔

## خوابشات پوری ہونے کی جگد جنت ہے:

جَكِ الله رب العزت في انسانون ك لي جنت كو آخرت على منا يا-فرمايا:

میرے بندوا ونیا میں تم میری مرضی برعمل کراوا آخرت ش تمہاری مرضی چلے گی۔ چنانچاللہ تعالی نے جو جنت بنائی ہے اس کے بارے میں فرمایا:

﴿ وَلَكُورُ فِيهَا مَا تَشْتَهِى أَنْفُسِكُورُ وَلَكُورُ فِيهَا مَا تَدَّعُونَ (مَ الْمِدونَ ١٠٠) "تمهارے لیے وہاں وہ چیزیں میں جوتم جا ہو کے اور وہ چیزیں میں جوتم ماگو سے"

د ہاں تنہیں وہ بَرِی ملے گاجوتمہارا جی جائے ہتمباری ہرخواہش بوری ہوگ۔ ﴿هَلُ جَزَاءُ الْإِحْسَانِ إِلَّا الْإِحْسَانِ ﴾ (الزمن: ١٠) ''احسان کا بداراحسان کے سوا کچھٹیں'

دنیا میں ہم نے اللہ کی جاہت پوری کروی ،اللہ نے جنت میں اپنے بندول کیا جاہت کو پورا کرویا۔ جنت کے گھر کا ڈیزائن اس کی مرضی سے بدیلے گا ، جنت میں اس کی مرضی چلے گی۔سجان اللہ! کیا زعدگی ہوگی!من پیند کاحسن ملے گا ، کھانا ہوگا ، پینا ہوگا ،تیش ہوگا ،آ رام ہوگا۔ ندو ہاں تھکا وٹ ہوگی ، نیٹم ہوگا۔

﴿ وَلَا عَوْفٌ عَلَيْكُمُ الْيُومُ وَلَا أَنْتُو تُعَزَّدُونَ ﴾ (الرخف: ١٨)
"اس دن ندتم پركو لى خوف ہوگا اور ندتم ممكن ہو گئے"

ایک شاہی مل جائے گی یا سمجھنے کی خاطر یوں سمبیے کہ بندے کو وہاں چھوٹی ک خدائی مل جائے گی، وہاں بندے کی ہر مرضی پوری ہوگ ۔ داہ میرے مولی کیسی زندگ ہوگی! انسان تصور نہیں کرسکتا ۔ نیکوں کا ساتھ ہوگا اور پھر مزے کی بات کہ بیٹھتیں ہمیشہ کے لیے ہوں گی۔

﴿ وَ أَنْتُمُ لِيُهَا عَالِدُونَ ﴾ " " مَمْ مِيشَه مِيشَه مِيشَه مِيشَه مِيشَه اس مِن رمو كن

بنعتیں دے کرانشہ نے فرما دیا کہ اب حمیس بہاں سے کوئی نکا لے گائیں۔

### آخری جنتی:

جوسب ہے چھوٹی جنت ہوگی ،جس بندے کو ملے گی وہ اس دنیا سے بھی دس گنا ہوی ہوگی اور جوآخری بندہ جنت میں جائے گا ،اس کی بھی تفصیل حدیث پاک میں ہوکہ اللہ تعالی فرمائی ہے کہ تیرے کمل اسٹے تو نہیں کہ تو جنت میں جائے ، چلو تسہیں جہنم کے کنارے کھڑا کر دیتے ہیں۔ تو جہنم کے کنارے اس کو کھڑا کریں مجے ،اس کو جہنم کا دھواں پنچے گا ، کیشیں پینچیں گی اور جہنم کے گونچنے کی آ واز آئے گی ، کیے گا: یا اللہ! یااللہ! پکارے گا۔ اللہ فرشتے کو بھیج کر چھوائیں سے کیا جا بتا ہے؟ یا اللہ! بس میرا رخ ادھرے پھیردے۔

### ﴿ وَلِاَ أَشْهَاءُ حَسِيسَهَا وَلاَ أَرْبِي هَا ﴾ \*\* نه بيل چين سنول اور نه بيل دوز خيول کوچل ديڪھول' \*

بس میرارخ پھر جائے۔ تو رخ پھیردیں گے۔ پھرتھوڑی دیرے بعدیااللہ! یا
اللہ! پکارے گا۔ پھراللہ فرشتے کو بھیردیں گے کہ جاکر پوچھو کہ کیا جا ہتا ہے؟ کہے گا: یا
اللہ! جہنم کے بہت قریب ہوں ، جہنم سے تھوڑ اسا بھے آگے کر دیا جائے ، تو فرشتہ اس کو
الثا آگے کردے گا کہ جہاں وہ دورے جنت کود کھے گا اور اس کی شنڈی ہوا کا جھونکا
آئے گا۔ اب جب شنڈی ہوا کا جھونکا آئے گا تو بس ارادہ بدل جائے گا، یا اللہ! یا
اللہ! کیا جائے جومیرے بندے! بس اللہ اتنا جا ہتا ہوں کہ در دازے کے قریب کر
دیا جائے۔ فرشتہ آئے گا اس کو در وازے کے قریب کر دے گا۔ اب بھیے ائر کنڈیشنر
کمرہ ہو کہ در وازے کے قریب جائر تو شنڈ ملتی ہے، شنڈک گتی ہے، اس کو بھی جنت کی
خوشبودار ہوا کیں آئیں گی اور شنڈی ہوا کیں گئیں گی۔ اب دل لیجائے گا کہ اندر ہوتا

### شب سے بری تعمت

تو ہمئی جنت میں جوسب سے بوی افت ہوگی وہ اللہ تعالیٰ کا ویدار ہوگا۔ ﴿ وَ لَكُنْهُ فَا مَنْ مِنْ ہِمَا اللہ تعالیٰ کا دیدار ہوگا۔ ﴿ وَ لَكُنْهُ فَا مَنْ مِنْ ہِمِنَ جَنْ الله تعالیٰ کا دیدار ہوگا۔ اللہ تعالیٰ کا دیدائر کے جہت ، بے کیف ، بے شہر ، بے مثال ہوگا۔ اللہ جانے وہ کیا ہوگا؟ بس جنتی و بدار کریں سے تو مزد آئے گا ، سوچنے کی بات ہے کہ جس ذات نے حسن و جمال کو پیدا کردیا ، اس کے اپنے حسن و جمال کا کیا عالم ہوگا ، بڑی تفعیل ہے کہ وہ کیا ہوگا؟

## ديداراللي كى لذت:

جب جنتی جنت میں جائیں کے اور جنتی تلوق کو دیکھیں مے تو وہ اتی خوبصورت ہوگی کہ بیستر سال تک تکفی با عمدے و سکھتے ہی رہ جا کیں مے۔ان کو وفت گزرنے کا پید ہی نہیں جلے گا،ستر سال و سکھتے رہ جائیں مے۔آئھیں کملی ہیں و کمورے ہیں، وقت گزرنے کا احساس ہی نہیں۔ جنت کی گلوق آئی خوبصورت ہے! لیکن جب جنتی جنت میں اللہ تعالیٰ کا دیدار کریں گے، تواس وقت تورکی بارش ہوگی تو جیسے آئے تھی آئی ہے، دور سے پینہ قبل جاتا ہے کہ بیہ آ بیٹری سے توبند سے کے پور سے چیرے پرشمی کی تہد آ جاتی ہے، دور سے پینہ قبل جاتا ہے کہ بیہ آ نہ تھی ہے آئے گی تو وہ تورتما م جنتیوں کے چیروں پرش آئے ہی او وہ تورتما م جنتیوں کے چیروں پرش جاسے گا ادر اس کی وجہ ہے جنتیوں کا حسن اتنا ہو جائے گا کہ جنتی لوٹ کر جب اپنے میروں ٹی کے میں ہوگی کہ سے تو جنتی گلوق ان کے حسن ویمال کو دیکھ کر آئی چیران ہوگی کہ سے سرسان تک جیران ہوگی کہ سرسان تک جیران ہوگی کہ سرسان تک جیران ہوگی کہ سرسان تک دور کے کا حساس تی تیس ہوگا۔

## ما لكه كاحسن نه بيان كرفي مي حكمت:

عام لوگ وہاں کی حور وفغان کی خوبصورتی کا من کر بڑے جیران ہوتے ہیں۔ معمی ٹوکرنو کر ہوتے ہیں، مالک مالک ہوتے ہیں، اگر خادموں کے حسن کا ہیں الم ہے تو سوچو کہ مالکوں کے حسن کا کیا عالم ہوگا؟ بس اتنا فرق ہے کہ اللہ تعالیٰ حیا کو پہند فرماتے ہیں۔

## (( الْعَيَاءُ شُعْبَةً مِنَ الْإِيمَانِ)) (مندام، ١٣٣٣)

تو حیا کا تقاضا پی تفا کے جنتی عورتوں کی خوبصورتی کو واضح نہ کیا جا تا۔ اس کیے آپ قرآن مجید بیں پڑھ کر دیکھیں تو حوروں کے حسن کو واضح کیا حمیا ہے، موٹی آئی تھول والی ہوں گی، الی ہوں گی لیکن مومنہ عورتوں کے بارے بیں اتحا کہا کم کہ وہ وہ ہے خاد ندوں سے عبت کرتے والیاں ہوں گی ، بہت اچھی ہوں گی موٹی کا جنسی کر دیں ، ان کے حسن کو کھولائیں حمیا ہے کوئی؟ مردکو فیرت آتی ہے کہ مرک تا کا کا تذکر دکوئی اور کیوں کر ہے؟ اللہ تعالی نے چونکہ حیا کو فیرت کو پہند کیا، اس لیے مورد عورت کو پہند کیا، اس لیے مورد عورت کے پہند کیا، اس لیے مورد عورت کو پہند کیا، اس لیے مورد عورت کے پہند کیا، اس لیے مورد عورت کے پہند کیا، اس لیے مورد عورت کے پہند کیا، اس لیے مورد عورت کو پہند کیا، اس لیے مورد عورت کے پہند کیا، اس لیے مورد عورت کے پہند کیا، اس لیے مورد عورت کو پہند کیا، اس لیے مورد عورت کو پہند کیا، اس لیے مورد عورت کے ساتھ کیا، اس کیا تھا کہ انداز کا تف کوئی کا تفایل کی مورد عورت کے حسن کو کھول دیا۔ مقصد کیا تھا کہ تم انداز

لگالو کہ جنب خادمہ وہاں کی ایک ہوں گی تو ما لکہ وہاں کی کیسی ہوگی؟الغرض کہ جنت میں کیا کیانعتیں اللہ تعالیٰ بندے کو دیں مے ۔

اڑھائی منٹ کی زندگی:

اب بتاؤیمن اکساتی بری تعتیں اللہ تعالی عطافر ماکیں ہے، اس تعوری ی زندگی کی محنت پر۔ آخرت کا ایک دن پچاس ہزار سال کے برابر ہے وہ ہمسین الله سدة اوراگر یہاں پر سوسال کسی کی عمر ہوتو آخرت کے صاب ہے وہ اڑھائی منت بنتی ہے۔ اب بتاؤا اگر اڑھائی منٹ کی کوئی مشکل ہواور اس پر ہمیشہ ہمیشہ کا انعام ملے تو لوگ تو اڑھائی منٹ کے لیے جھے لگتا ہے آگ پر بھی چلنے کے لیے تیار ہو جا کیس کے۔ کہیں ہے جی وعدہ کرد کرتم ہمیں بیدد و محق تو تم کواڑھائی منٹ آگ پر بھی جا کے اس بیا اور ول میں کہیں سے کہ باس بیاڑھائی منٹ آگ پر استکل جا کہیں ہے۔ کہ باس بیاڑھائی منٹ ہی ہیں ناا مشکل اٹھالیں سے، پرواشت کر لیس سے ۔ تو جس طرح بندہ تھوڑی دیرکی مشقت کو برداشت کر کے بڑے انعام کا حق وار بننے کے لیے تیار ہو باتا ہے۔ ای طرح مومن کو بھی جا ہے۔ کہدنیا کی تھوڑی دیرکی مشقتوں کو برداشت کر کے بڑے۔ اس طرح آخرت کے بڑے انعام کا حق وار بننے کے لیے تیار ہو باتا ہے۔ ای طرح مومن کو بھی جا ہے۔ کہدنیا کی تھوڑی دیرکی مشقتوں کو برداشت کر لے اور آخرت کے بڑے انعام کا حق وار کی مشقتوں کو برداشت کر لے اور آخرت کے بڑے انعام

کاحق دارین جائے۔اس لیے ہمارے بزرگوں نے کہا ۔ نور میں ہو یا نار میں رہنا

ہر جگہ ذکرِ بار میں رہنا چند مجمو کئے نزال کے بس سہہ لو

مجر بمیش بهار میں دینا

بس بددنیا کی تھوڑی می زندگی بہ جھو کے خزال کے سبدلیں پھر بھیشہ بہاریس بہنا۔اس کیے مومن کی جب موت آتی ہے تواس کے لیے آخرت کی نعتوں کے

درواز کے کمل جاتے ہیں۔

### دنیا کی مشقت میں آخرت کی راحت:

اس چیز کوانمیائے کرام نے سمجھااور وہ بیعلم لے کر دنیا بھی آئے اور جن حضرات نے ان کی محبت یائی توانہوں نے بھی اس یقین کو حاصل کرلیا پھرانہوں نے بھی ایسی زندگی گزاری بس دنیا کی قربانیاں دنیا کی تکلیفیں بیتو کوئی بات ہی ٹییس بی تکلیفیں اٹھاؤ اورانڈ کے ہاں کا میاب ہوجاؤ۔

آج اس بات کو بھے کی ضرورت ہے کہ محابہ بڑا گئی نے اس تکتے کو کیسے مجھا تھا، وہ کہتے تھے کہ بس و نیا کی زندگی گزرگی، اللہ تعالی راضی ہو گئے، ہم کامیاب ہو گئے۔ اب اس و نیاش تکلیفیس بھی آئیس گی، مشقتیں بھی آئیس گی، امتحان بھی ہوں ہے، یہ سب بچھ پرواشت کرنا پڑے گا۔ لیکن جب ہم ان کو پرواشت کریں ہے، تو اللہ کے بال انعام کے حق واربھی بن جائیں ہے۔

### عقلمندانسان:

تو عقل مند بندہ وہی ہے جو حقیقت کو سمجے! کہ دنیا کی تھوڑی دہر کی ہے مشقتیں اور عائی مند کی مشقتیں اور کھر ہمیشہ ہمیشہ کی لذتیں جبکہ دوسری طرف دیکھیں! کہ جو لوگ عیش و آرام اور عیاثی کی زندگی گزارتے ہیں ، خلاف شریعت کام کرتے ہیں ، تو وہ تھوڑی و ہر کی لذتوں کے بیچھے اپنی آخرت کو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ہر باد کر دیتے ہیں۔ ان کو کو ن عقل مند سکے گا، وہ تو ہے وقوف لوگ ہیں۔ آج کمی چھوٹے بیچ کو کھیں نا اس کو کو ن عقل مند سکے گا، وہ تو ہے وقوف لوگ ہیں۔ آج کمی چھوٹے بیچ کو کھیں نا اس کی حمید اس کے کا کہ بسک من کے وہمیشراتو بہتو ہونا بچ بھی یہ مودا کرنے ہر راضی نہیں ہوگا۔ وہ کے گاکہ بسک سے بیچھے در تھیٹراتو بہتو ہوتی تو نہیں کھا وَں گا۔ آج

ہم اس بچے سے بھی مکے گز رہے کہ دنیا کے بسکٹ کے پیچھے آخرت کے ہیشہ ہمیشہ کے تھپٹر کے حق دار بن جاتے ہیں۔ ع

لحول نے خطاکی کی صدیوں نے مزایائی

آج ہم اپنی چندلیوں کی لذت کی خاطرہم آپنے خدا کو ناراض کر دیتے ہیں، اتنا نقصان کر لیتے ہیں فقلہ چندلیوں کی لذت کی خاطر۔ اللہ اکبر۔ توسو چنے کی بات ہے اس لیے اس دنیا ہیں اپنے نفس کو قابو سجیے، اپنی نواہشات کو نگام دیجیے۔ اپنے آپ کو شریعت کی لگام پہنا دیجیے اور دیکھیے کہ اللہ رب العزت کے لیے جب ہم اپنی زعر گی گزاریں مے تو مرتے ہی ہماری نئی زعر گی کا آغاز ہوجائے گا۔

موت کو سمجھے ہیں تاداں اختیام زندگی ہے ہے یہ شام زندگی ممج دوام زندگی بیٹی زندگی کی منجے۔

لذات دنياسے اكابر كاخوف:

اس کیے محابہ کرام جھائی وہ ونیا کی مشقنوں کو بہت خوشی خوشی برواشت کر لیتے ہے۔ وہ جاننے تھے کہ ان مشقنوں کے بدلے آخرت میں اجر ملے گا۔ اگر ان کو ونیا میں آسانیاں ملتیں ، تو وہ گھبراتے تھے کہ ایسا تونمیں کہ ہماری نیکیوں کا بدلہ ہمیں ونیا میں دیا جی دے وہا گھاہو۔

سیدنا عمر پی کافی کو جب پینے کے لیے شربت دیا جاتا تو روتے، کی دفعہ آنسو شربت کے اندر کرتے تھے۔ آنسو ملاشر بت چتے تھے۔ کمی نے بوچھا کہ امیر الموشین کیوں رور ہے ہیں؟ فرمایا کہ جھے ڈرگلا ہے کہ کیس میری نیکیوں کا بدلہ جھے دنیا میں نہ

) عبر: پاغیر:

﴿ أَنْفَيْتُو طَيْلِتِكُو فِي حَمَاتِكُو اللَّهُ لَيْا وَ اسْتَمَتَعَتُمْ بِهَا ﴾ (الاحمان: ٢٠) ووا تاورت تصال ليوان كافقراعتياري تعا-

یعنی ایک مجلس میں صحابہ نے مشور و کیا کہ عمر کا مشاعر و بڑھا تا چاہیے، وہ بہت تحور المینے ہیں۔ بیت المال سے زیادہ لیمنا چاہیے محر ڈرتھا کہ ان کو بتائے کون کہ آپ کی تنخوا و بوھا دی گئی۔ چنا نچے انہوں نے کہا کہ ان کی جو بیٹی ہیں حصصہ ڈی ٹھا جو ام الموشین آپ یہ پیغام پہنچا الموشین آپ یہ پیغام پہنچا و بیجے ۔ انہوں نے کہا کہ ابوجان آپ بیت المال میں سے بہت تھوڑ المیتے ہیں ،اس سے زیادہ کر لیجے رحصرت عمر ہی تھی نے ساتھ و تفاہوئے ، فرمایا: کون ہے جس نے یہ مخورہ ویا؟ فرمایا: کام تو ٹیس ان کی شکلیس مخورہ ویا؟ فرمایا: نام تو ٹیس بتائی ۔ فرمایا: نام تو ٹیس ان کی شکلیس مخورہ ویا؟ فرمایا: نام تو ٹیس بتائی ۔ فرمایا: نام تو ٹیس ان کی شکلیس مدورہ ویا؟ فرمایا: نام تو ٹیس ان کی شکلیس مدال ڈولائی۔

پر فرمایا کہ هصد تم بنا وائی ویلائے۔ نے زیم گی ادارے سامنے گزار کی تم نے ان کی رزیم گی کو کیے پایا؟ فرمایا ایک پٹائی ہوتی تھی ادر سرکے نیچے مجود کی چھال کا ایک تکیہ ہوتا تھا۔ ایک تمیں ہوتا تھا۔ ایک تمیں ہوتا تھا، کرمیونہ شن دہرا بچھا لینے ستے اور سردیوں میں بیچے اوپر بچھا لینے ستے۔ کہر۔ کیسے ہوئے ستے ؟ پہٹے کپڑے ہوتے ستے۔ ایک میرور تگ کا کہرا تھا، بنب کوئی دفد آتا تھا تھا جھا؟ پٹھے کپڑے استعمال فرماتے ستے۔ کھانا کیرا ہوتا تھا؟ کہمی ملنا تھا بھی تیر، ملنا تھا۔ فرمایا: ایک دن میں نے روثی بنائی تو تھی کیرا ہوتا تھا؟ کہمی ملنا تھا بھی تیر، ملنا تھا۔ فرمایا: ایک دن میں نے روثی بنائی تو تھی کے والے کی تاریخی میں ہوتے ہوتے ہوتے ہوتے ہوتے کی تالیک تھا ہوتا تھا، بیر ہنا تھا۔ اس لیے کہ رہ پینہ تھا کہ بیر ظاہر میں تھوڑی دیر کی مشقتیں ہیں، پھراس کے بعد

ہیشہ کی شاہی ہے۔

الله تعالیٰ آز ماتے ہیں:

تو محابہ ڈٹائیڈ نے اس بات کو مجھ لیا تھا۔اس لیے ان کے لیے دنیا کی مشقتیں مشقتیں ٹیس تھیں ۔ اخیا ہے کرام کا بہ قافلہ دنیا کی لذتوں کے لیے ٹیس رہتا تھا، دنیا میں اپنے رب کومنانے کی خاطرز ندگی گزارتا تھا۔ چنا نچے آئیس دین کی خاطر قربانیاں دنی پڑیں اللہ تعالی فرماتے ہیں:

﴿ مَنْ النَّاسُ النَّاسُ النَّاسُ النَّاسُ النَّاسُ النَّاسُ النَّاسُ النَّاسُ النَّاسُ النَّاسِ عَلَى النَّاس '' كيا انسان بيركمان كرتے ہيں كدائيس مجمورٌ ديا جائے گا ترك كر ديا جائے گا''

کریچ کون این ؟ اورجمونا کون ہے؟ ہم آن مائے جا کیں گے، روز آن مائے جارہے ایں۔ جب ہم نے گناہ کیا تو تابت کردیا کہ اللہ ہم اپنی بات میں جموٹے ہیں اور نیکی کی تو ہم نے تابت کردیا کہ اللہ ہم اپنی بات میں سے ہیں۔ اور سے جموٹے کا پید میل جائے گا، روزید ہیل جائے گا۔ آخر میں تیجہ تکال لیا جائے گا کہ واقعی اس کی

نیکیاں زیادہ، بیسچا تھا۔اس کے ممناہ زیادہ، بیجھوٹا تھا تمرید زندگی کی ترتیب الیمی ہے۔

## البيايرة زمائشين:

چنانچہ ئی عائدہ ایک مرتبہ چٹائی پر لیٹے ہوئے تھے، جب آب اٹھے تو چٹائی کے نشان آپ کےجہم مبارک پر تنھاورجہم پر کرتا بھی نیس تھا۔محالی نے دیکھا تواس کی آتكموں میں آنسوآ مجے راس نے كہا: اے الله كے مجبوب فالبيني اليہ بحث قيصر وقعري د نیا ہے عیش آ رام میں رہیں اور آپ اللہ کے محبوب ہو کرچٹا ٹیوں پرلیٹیں! نشان *نظر* آرب ہیں۔ تو بی علیہ السلام اٹھ کر بیٹہ مکے ، فرمانے کے کہ مجھ سے پہلے بھی انبیا آتے ، انہیں شہید کر دیا کیا اورا ہے بھی تھے جن پر آ را چلا کر دو کلڑے کر دیا گیا۔اب بتائیں کہ زندہ جسم کے اوپر آرا چلا کے دوکھڑے کیا جائے تو کیا ہوتا ہے؟ اورا یسے بھی تنے کہ لوہے کی تنگیبوں کے ذریعے سے ان سے جسم سے کھال اتاری می ، ان سے جسم کی بوٹیاں نوج لی می اور انہوں نے سب کھھ برداشت کیا ۔آب مبیل سے کدانمیا کیوں؟ اور قریب ہے و کمچے لیں ،جن کوا بمان کی لذت مل جاتی ہے تا اور میہ یقین ہو جاتا ہے کہ بس ہماری لذعیں آخرت میں ہیں ، بیامتخان ہے، وہ پھران چیزوں کو مشکل نہیں سمجھا کرتے۔

# ساحرانِ فرعون کی آ ز مائش میں استفامت:

ویکھیے! جادوگروں کوفرعون نے کہا:اچھاتم ان کےساتھول مسے ہو، شری تمہاری خانف سمت کی ٹاگگ کواور باز و کو کاٹوں گا۔ پینی ایک سائیڈ کی ٹاگک اور باز و کو کاٹیس تو بندہ دوسری سائیڈ اور باز و کے ساتھ کیٹھٹ بچھ حرکت بھی کرسکتا ہے۔ کہیں کمٹرائجی ہوسکتا ہے، می کھی کھائی ہجی سکتا ہے، اس بد بخت نے کہا: نیمیں ، بیل ادھر کا بازوں کا ٹول گا اورا دھر کی ٹا تک کا ٹول گار تو تو ازن رہ ہی نمیش سکتار لاش بن جائے گی ۔ انہر ل نے کہا: نمیس ۔ اس نے کہا: بیس مجانسی پراٹٹکا دول گار قرمایا: حوف گفتنی میا آڈٹ تا کوس کہ (طحہ: ۱۲) د' کر لے جو تو کر تا جا بتا ہے''

ہم بیچھے ٹیس ہٹ سکتے ،ہمیں ایمان کی لذت نصیب ہوگئی،ہمیں دنیا کی حقیقت سجھ شر) آگئی۔چنانچھاس نے ایسے ہی کیاءان کے باز وکاٹ دیے ٹائٹیں کاٹ دیں، تو اتنی بھی قریانیاں دی ہیں ایمان والوں نے۔

### ستناسودا:

قو می بات تو بیب کہ کھائیں کھی انی پڑھا کیں ، یوٹیاں ٹیج انی پڑھا کیں اور پھر
اللہ تعالی اپنی رضا دے دے تو بھی ہم نے ست سودا کر لیا عزیز طلبا ! بات بجور ہے

بیس کہ اگر کھائیں کھنچوا کے اور یوٹیاں ٹیجا کے بھی ہم جنت بیں چلے مجے تو ہم نے ستا
سودا کر لیا ۔ یہ بات ذراذ ہمن بی محفوظ کر لیجے ! کہ اگر کھائس کھنچوا کے اور یوٹیاں ٹیجا
کے بھی ہم جنت بیل بی محفوظ ہم نے اپنے اللہ ہے ستا سودا کر لیا ۔ اس بات کو صحابہ
کرام ٹھنگائی نے سمجھا تھا ، اس لیے دنیا بیس انہوں نے مشققوں کو برواشت کیا ، اللہ کی عظمت کو سمجھتے تھے ۔ اللہ اکر کیبرا۔

# سب سے زیادہ شقتیں انبیار آئیں:

آپ سوچیں ان کی گافتہ اللہ کے تحویب تلکہ کم منعتیں افعاد ہے ہیں۔ نی مالیہ ا نے ارشاو فرمایا کہ مجھے سب انبیا سے زیادہ تکلیفیں کا ٹھائی محکیں۔ ایک مرتبہ نی مالیہ ا

ہے ہو جھا تمیا:

« اَیُّ النَّاسِ اَشَدُّ الْبَلَاءِ » ''انسانوں میں سے سب سے زیادہ صیبتیں کن پرآ کیں۔''

قرمایا:

﴿ الْكُلِيمِيَاءُ ثُمَّةً الْكُمْفَلُ فَالْكَمْفَلَ› ﴿ سَنِ رَمْدَى رَمْ ٢٣٢٢) '' انبيا برآ كيس بَعرجن كى زندگى ان كے مشابرتنى ان كوآ كيس، پعرجوان كے مشابہ ہوئى ان كوآ كيں''

تو جتنائمی کو نبی ماہیمیا کی زندگی سے مشابہت ہواتن تکالیف زیادہ آسکت ہیں۔
ہمیں اللہ سے تکلیفیں مانگئی نہیں چاہئیں لیکن اگر آ جا ئیں تو شکوے کرنے کی بجائے
اس پرمبر کریں۔ آج کل ذراس بات پر ،خواہش پوری نہ ہوتو اللہ سے ناراض پھرتے
ہیں۔ چھے ایک بندہ ملاتقل کفر کفرنہ باشد، کہنے لگا کہ جی ش نے تو فلاں چیز کے ہوئ دعا ئیں مانگیں، دعا ئیں قبول نہ ہوئیں ہم نے بھی نمازیں پڑھنی چھوڑ دی ہیں۔ بعنی اللہ تعالیٰ سے بھی نازنخ رے چل رہے ہیں۔اللہ کی عظمت کو انہوں نے سمجھا ہی ٹیمیں

نى مَالِيَّلِا رِمصائب كى انتها:

نبی علیه السلام کوکیا کیامشقتی*ں اٹھ*انی پڑیں؟۔

ا یک مرتبہ آپ مُلَّالِیُمُ المجدے میں گئے اور کافروں نے اونٹ کی اوجھڑی ، گندگی بھی ہے، بنجاست بھی ہے، بوہھی ہے، بوجھ بھی ہے، اوپرلا کرر کھ دیا۔ اورا تنا بوجھ کہ نبی علیہ السلام اٹھ نہیں سکتے ، مجدے میں ہی پڑے ہوئے ہیں ، نہ جانے کتنا وقت گزرا ہوگا ،سوچیں ایسی بھی تکلیفیں پہنچائی گئے۔

سات جری میں مسلمانوں کا بائیکاٹ کردیا۔ تبی علیۃ کھٹا کھٹا معب ابی طالب کے اندر چلے گئے۔ یہ ایک کھائی تھی، وہاں سے اگر مسلمان باہر نکلتے کوئی چیز لینے کے لیے تو ان کی پٹائی ہوتی۔ دوسال یہاں رہے ، کھاٹا نہیں ملتا تھا، پانی نہیں ملتا تھا، پچے روستے تھے۔ سب مشقتیں اٹھا نمیں تو دوسال تھوڑ ہے تہے۔ سب مشقتیں اٹھا نمیں تو دوسال تھوڑ ہے تو نہیں ہوتے۔

نی فائیلا نے سوچا کہ یہاں کے لوگوں نے تو میری بات کو قبول نہ کیا، یہ دوھیال کے لوگ تھے، والدی سائیڈ کے لوگ تھے، پہاور دوسرے لوگ ویلائی نہال کی سائیڈ میں میٹا ہوں۔ چنانچہ آپ طائف تشریف لے گئے، یہ جو طائف کا علاقہ ہے، بنوسعد کے دشتے دار تھے، یہ نی فائیلا کے ماسوں کا عاد قد کہا جاتا ہے۔ و خیال تھا کہ شاید وہ ان کی دشتے کی لاج رکس کے ۔ و بال جا کران کو بیٹا م دیا، انہوں نے برسلوکی کی انتہا کردی۔ اب بتا کمیں کہ سارے دن کی جو کہ ہیا ہا تہ دیا، انہوں نے برسلوکی کی انتہا کردی۔ اب بتا کمیں کہ سارے دن کی جو کہ ہیا ہیا ہے۔ چھے لگا دیا۔ لائے ہی نیش میں کہ سارے دن کی جو کہ ہیا ہی ہی کہ دیا کہ آپ اس شہر میں تفہر بی کش سکتے اور انہوں کو جیاس میں انڈ کے چھے لگا دیا۔ لائے ہی جھی کہ دیا کہ انہاں کے اور اس حال میں انڈ کے کے فیت اور اس حال میں انڈ کے کے فیت اور اس حال میں انڈ کے کے فیت میارک خون سے جمر سے اور اس حال میں انڈ کے نیال نی ساتھ دیا نہ نہال انہاں نے ساتھ دیا نہ نہال اور سے ساتھ دیا نہ نہال

نى عَلِيثًا لِبَيَّالُم كَى عاجزان دِعا:

نبی عالیتی تحقیم ہوئے ہیں ، تعجور وال کا ایک باغ تھا تو نبی عالیتی ال باغ کے باہر اکبنے تب تنبا ناچھ کے اوراس موقع پر نبی عالیتیا نے پھرا کے دعا ما کی ہے ، وہ دعا توسونے کی سیا ہی سے لکھنے کے قاتل ہے۔اس دعا کو پڑھ کر پید چدتا ہے کہ واقعی لسان نبورت سے ہی بیدعا نکل سکتی ہے ، کسی اور کی پرواز المی نہیں ہوسکتی سیدا یک نبی عالیتی کی شان ہے کہ ان کی زبان ہے الی وعائظی ، اتن عابزی کے ساتھ۔ کوئی اور ہوتا تو احسان جنان کی زبان ہے الی وعائظی ، اتن عابزی کے ساتھ۔ کوئی اور ہوتا تو احسان جنان اللہ بیں گیا ، رہ بھی کیا اور تو نے مجھے کھا ٹائھی نددیا ، بینا بھی نددیا اور بیر میرا حال ہو گیا ۔ نہیں ، اللہ رہ العزت کی عظمت کو جائے تھے، لہٰذا وہاں بیٹھ کر انہوں نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی ، وعا کے الفاظ وَ راہا حاکریں اور لطف لیا کریں ، کتنی عاجزی بندے کی نظر آتی ہے اور کتنی اللہ تعالیٰ کی عظمت بھے ہیں آتی ہے۔ نی علیہ اللہ فرمانا:

. ‹(اَللَّهُمَّ اِلَّهِكَ اَشُكُواْ صُعْفَ قُوْتِي وَ قِلَّةَ حِيْلَتِي وَ هَوَانِي عَلَى النَّاسِ» (كنزانعال، قِ:٣٢١٣)

کیا چی چین کے الفاظ استعمال کیے ، الفاظ کا انتخاب بتار ہا ہے ، الفاظ کا چنا وُ بتا رہاہے کہ بیدواتعی بیا قصح العرب کی زبان سے نکلی ہو کی بات ہے۔ پھر فر مایا: ردیکا اُڈ حَمَّرُ اللَّہِ جِیدِینَ اَنْتَ رَبِّ الْمُسْتَضَعَوْمِینَ وَالْتَ رَبِّي ))

(محلة المنار، جزء ٢٠٠٢م في ٥٢٣)

''اے سب رحم کرنے والوں سے زیارہ رجم کرنے والے ، آپ کزوروں کے پروردگار ہیں اور میرے بھی تو آپ ہی پروردگار ہیں''

سیے اللہ کی رحمت کو تھینچا جا رہا ہے؟ سکیے اللہ کی عظمت بیان کی حاربی ہے؟ ایک اللہ کی رحمت کے درواز کے تھلیں اور رحمت کی بارش چھم چھم برے ، پھر فر مائے

(( إلى مَنْ تَكِلْنِي إلى بَعِيْدٍ يَتَجَهَّمْنِي آمْ إلى عَدُو مَلَكْتَهُ أَمْرِي )

"الله! آپ جھے کس کے حوالے کرتے ہیں اساللہ! آپ جھے اہنی کے سیروکرتے ہیں اساللہ! آپ جھے اہنی کے سیروکرتے ہیں جو میرے ساتھ ترش روہ وتا ہے یا جھے دشن کے حوالے کرتے ہیں اس کو میرا وائی بناویا اور میرے اوپراختیار وے ویا"

(فَانُ لَهُ مِنْ مُنْ بِكَ عَلَى عَصَلَ عَلَى الله الله الله الله وَلَلِمُنْ عَافِيتُكَ هِي اَوْسَعُ الله الله الله وَلَلِمِنْ عَافِيتُكَ هِي اَوْسَعُ لَيْ ) (حَلَمَ النار جزم عملی موسورے)

''اگرآپ مجھے تاراض میں ہیں ، اللہ! مجھے اس کی کوئی پر واونییں ہے لیکن اے اللہ! تیری حفاظت تومیرے لیے کافی ہے''

دیکھا اتنی مشقتیں اٹھارہے ہیں ، اتنی تکلیفیں اٹھارہے ہیں اور پھریہ کہدرے ہیں۔آگے فریائے ہیں :

﴿ اَعُودُ بِنُورٍ وَجَهِكَ الَّذِي اَشُرَقَتُ لَهُ طُلُمَاتُ اَوْ صَلَّحَ عَلَيْهِ الْمُرُ الْكُنْيَا وَ الْمُو الذُّنْيَا وَ الْآخِرِيَ ﴾ (كِلة الزار، جرم: ١٣م في ٥٢٣)

''اے اللہ! میں تیرے اس چہرے کے نور کے طفیل جس سے کہ ظلمتیں روشن مولی ۔اور جس سے دنیا اور آخرت کے سب امور سیح ہو مکتے ۔ میں تیری پناہ مانگیا ہوں''

كياعجيب بات كبيا!

اے اللہ ایک اس بات ہے تیری پناہ ما نکما ہوں کہ ﴿﴿ أَنَّ يَعُولَ بِي غَضَيْكَ أَوْ يَعُلَّ عَلَيَّ سَخَطُكَ ﴾

(كبلة المناديج ر:٢٢مغ ٥٢٣)

''کرآپ کا عصمیرے اوپر تازل ہویا اے اللہ آپ جھے ہے ناراض ہوں'' ((لک العتبلی حتی ترضٰی)) ''جب تک آپ راضی نه ہوجا کیں ، آپ کوراضی کرنا ضروری ہے۔'' ﴿﴿ وَلَا حَوْلَ وَلَا مُوَّةً إِلَّا بِكَ﴾

الله اندكوني طافت ہے، ندكوكي توت ہے تيرے سوار

کتنی عاجزی والی دعا ما تکی ہے! اس نیے کہ وہ اللہ رب العزت کی عظمتوں کو جانے تھے۔ وہ تلاد رب العزت کی عظمتوں کو جانے تھے۔ وہ سیجھتے تھے کہ دنیا کی بیچھوٹی سی قربانیاں اور مشقتیں بیرسب آسان ہیں ان نعتوں کے مقابلے میں جوانڈ ایمان والوں کو جنت میں عطا فرما کمیں ہے۔ تو قیمت تو دینی پڑتی ہیں ، مصبتین اخمانی پڑتی ہیں ، مسبتین اخمانی ہیں ہیں ۔ پر کار ہے ہوتے ہیں ۔

صحابه کرام شِی اُنتُمْ کو بھی آ ز مایا گیا:

اس لیے جب صحابہ کو میہ بات مجھ میں آگئی تو بس ان کے لیے سب مشکلیں آسان ہوگئیں۔ صحابہ کرام ڈڈڈڈڈڈٹٹ کیا کیا قربانیاں ویں؟ اگر کبھی آپ صحابہ ڈڈڈڈڈٹٹ کے واقعات پڑھیس کدان کے اوپر کیا مشقتیں آگیں؟ اللّٰدا کبر پہلی امتوں پر بھی آگیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں:

﴿ مُسَتَّهُمُ الْبُأْسَاءُ وَ الضَّرَّآءُ وَ زُلْزِلُوا ﴾

'' 'ہم کو تنگدی پریشانی نے اپنی لپیٹ میں سے لیا اور آتنا اُن کو جنجوڑا گیا'' ﴿ حَتَّی یَا کُوْلُ الرَّسُولُ وَ الَّذِینَ اَمَنُوا مَعَهُ مَتَّیٰ نَعْسُرُ اللّٰهِ ﴾ (القرق: ۱۳۳) '' حتی کہرسول اور جوان کے ساتھ ایمان لائے وہ کہدا تھے کہ اللّٰہ کی تدوکتِ آ ہے گئ''

ا تَنْ تُو آخري بِواسِّت تك ان كو آزمايا كيار الله تفالي فرمات بين:

﴿ حَتَّى إِذَا سُتَينَسَ الرَّسُلُ وَ طَلَّوْا أَنَّهُمْ قَدُّ كُذِبُولَ ﴾ '' حَق كدرسول بهى نااميد بونے مجھاوران كابيگان بونے لگا كدشايد جارا مشن ندچل سَيَے''

الله تعالى فريات بين:

﴿ جُا مُهُمُ نَصْرُناك (يوسف. ١١٠) "تب عارى مددآلي"

لیمن اللہ تعالیٰ اس پوائٹ تک لے جاتے ہیں کہ جہاں بندے کو جاروں طرف پھرا ندھیرانظرآنے لگتاہے۔ بیاللہ رب العزت کی طرف سے امتحان ہوتاہے۔ اور صحابہ کا ایمان اس سے بھی زیادہ۔ کیسے امتحان آیا اللہ اکبراللہ تعالیٰ فریاتے

يٰن

﴿ إِذْ صَاغَتِ الْاَبْصَارُ وَ بَلَغَتِ الْقُلُوبُ الْمَنَاجِرَ وَ تَطَنُّونَ بِاللَّهِ الْظُنُونَا﴾ الطُّنُونَا﴾

'' جب آنحمیں پھٹی رہ حمیں اور ول حلق کی طرف آنے گئے'' ﴿ هُنَالِكَ الْبَتْلِيَ الْمُوْمِنُونَ وَ زُلْزِلُوا زِلْوَالًا شَيِيدُوا ﴾ (الاحزاب:١١٠١) '' یہ وقت تھا جب ایمان والول کوآ ز مایا تمیا اوران کواچھی طرح جمنجوڑ اکیا''

صحابه کرام زُی اُنْدُمُ پردین کی راه میں مشقتیں:

یا اللہ! کیسا وقت ہوگا؟ صحابہ کا کیا حال ہوگا؟ ای لیے جنب نبی عَلِیْظَا اِیْ صحابہ کو بدر کے مقام پر لے کر پہنیا ڈسٹ لو ہے میں ڈو بی فوج ہے، تکواریں ان کے ہاتھوں میں ہیں۔ ادھر ہے، میں ہوتیرہ کے پاس دو تکواریں یا قیوں کے پاس چکوٹیس ۔ تو صحابہ کو بولہ چھٹوں ہور ہاتھا کہ ہم تو موت کے مندمیں دھکیل دیے مجھے۔ ﴿ كَانَّهَا يُسَاقُونَ إِلَى الْمَوْتِ وَ هُوْ يَنْظُرُونَ ﴾ (الانفال:٢) "يوں لَّنَا تِمَا كَدُوهِ موت كے منديں وتفكيے جارہے ہیں اور اپنی آتھوں سے وكچ بھی رہے ہیں'

اس وفت الله کے مجوب رات کو تبجد کے بعد اللہ ہے دعا ما تک رہے ہیں۔ کیا دعا ما تکی ااے اللہ ایہ تیرے بندوں کی جماعت ہے ، اگریہ جماعت آج فتم ہوگئی۔ ‹‹ لَا تُعْبَلُ يَوْمَرَ الْعِنْهَا مَرَقِیْ الْکَرْضِ›› (المسمد جامع ، قرق ۹۳۲۹) '' تو تیا مت تک تیری عبادت کرنے والا کوئی نہیں ہوگا''

اتنی عاجزی ہے وعائی کہ عمد بین اکبر طالمنڈ کھڑے بیتے ،انہوں نے وعائی تو ان کا دل بھرآیا۔انہوں کہا کہا ہے اللہ کے نبی کاللیڈ کا بناسراٹھا ہے ! اللہ تعالی ضرور اس دعا کوقبول فرمائیں ہے ،الیسی دعاما کی کہ سفنے والے کوترس آئٹمیا۔

عزیز طلبا انسان دین کی خاطر ایسا مجابرہ کرے کہ خالق اور مخلوق وونوں کو بندے پرترس آنے گئے، ایسی زندگی گزاریں۔اور صحابہ کرام مختلفان نے واقعی ایسا کیا، چنانچے انہوں نے دین کی خاطر بہت مشقتیں اٹھا کیں۔ جب سلح حد بیب کے لیے بی بالیٹی تخریف فر ما جے تو سیل جو تھے، وہ کافروں کی طرف ہے آئے۔ سیل ہمل بی بالیٹی تخریف فر ما جے تو سیل ہو تھے، وہ کافروں کی طرف ہے آئے۔ سیل ہمل سے نکلا ہے یعنی آسانی ہے۔ بی قائیلی نے پوچھا: کون آیا؟ کہا: سیل ، تو فرمایا: اللہ تعالی آسانی فرمائیں سے مسلمان ہو تھا ہے گئے۔ تو شرائط طے ہو کی ، ان شرائط میں طے ہوا کہ جوکوئی آدمی کافروں میں ہے مسلمان ہو جائے گا اور جو مسلمانوں سے واپس کافروں میں ہے مسلمان ہو جائے گا اور جو مسلمانوں سے واپس کافروں کی طرف آئے گا ، اسے واپس کیا جائے گا اور جو مسلمانوں سے واپس کافروں کی طرف آئے گا ، اسے واپس کیا جائے گا اور جو مسلمانوں سے واپس کافروں کی طرف آئے تا تعالی نے فرمایا:

# ﴿إِنَّا فَتَكُونَا لَكَ فَتُكُمَّا مُّبِينًا ﴾ (الَّيَّةِ)

کیسی فتح مین تمی؟ حمر صحابہ حیران میں کہ نبی مَنْطَلِبُنا آیا نے اس طرح دب کر كيول عمل كرليا؟ ابهى بيدمعامده لكها جار باتفاكة تهيل كالهنابيثا جس كانام ابوجندل قعا اور ان کو والد نے مگر کے اندر بیزیاں لگائی ہوئی تھی اور تکیفیں دیتا تھا،وہ ان بیز بوں کو کہیں سے کاٹ کر اور اپنے آپ کوچیٹر وا کر دو بھی وہاں نبی عَیْتُلْفِیّا کے پاس بهني سميا - اب ابو جندل والنيئة يهال برسوچة على: بس مين آثا كي خدمت مين آميا ہوں،اب آتا جھے اپنے امان میں نے لیں گے۔سیل کہنے لگا کہ معاہدہ طے ہو چکا للِدَااس كودالِس كرين - ني عليه السلام نے فر مايا: انجي دستخط تونہيں ہوئے - اس نے کہا: میں تو دستخطانبیں کرونگا جب تک والیس نہیں کریں گے۔ نی علایمیا نے فر مایا: میری خاطراہے میرے پاس رہنے دو۔انہوں کہا بنیس۔ چتانچہ ٹی الیتھائے ابوجندل ملاہدے کو دا پس کر دیا۔ آپ ذیرا تصوریش وہ منظراہ کیں ، آیک طرف مسلما نوں کی جماعت ہے ایک طرف کا فر میں اور کا فر کے سردار کا بیٹا جو کھرے دوڑ کر آیا تھا اس کو اللہ کے نی منافیظ پھر واپس کر دیتے ہیں۔ چنانچہ جب واپس کیا تو ابوجندل واپنی کواس کے باپ نے سب کے سامنے تھیٹر لگانے شروع کرویے ۔ ادھر بی سزاد بی شروع کروی۔ اب ابوجندل والفناروري إن - ني عليها كادل كتامغوم موربا موكا؟ محاب ولا لكنا کے دل پر کیا گزرری ہوگی؟ کہ بینو جوان جودین کواپنا چکا تھا، آج سب کے سامتے اس کی Insult (بعزتی) بھی ہورتی ہے ادراس کے دالدنے میں سے اس کوسزا دینی شروع کر دی۔ ایوجندل دلائفؤ روتے ہوئے جارہے ہیں۔ اللہ کے محبوب مَا يَعْتِهِ إِلَى اللَّهِ عِنْدَلِ اللَّهُ آسَانَى فرما كين محد الوجندل وْلاَتْمَةُ كُو كِحر باب نے واپس لا کریا ندھااور پھران کوسز ا کمیں دیتا تھا۔ اچھاادھرے کیا ہوا! ایک اور نو جوان جس کا ٹام تھا ابو بھیر، وہ بھی اپ بالک سے جان چیزا کرنی علینظائی کی خدمت میں مدینہ طبیبہ میں آئی جی ایک سے جان چیزا کرنی علینظائی کی خدمت میں مدینہ طبیبہ میں آئی جی کہ معاہدہ کرلیا تھا، تو آپ الٹی آئی ہے فرمایا کہ ابو بھیر! میں نے تو وعدہ کرلیا میں تو تنہیں اپنے پاس فیس دکھوں گا۔ اور ان کو بھی چھ چل کیا کہ اگر کا فروں نے کوئی بندہ بھی دیا تو عید البوجندل کو واپس بھی دیا گیا ہے، بھی بھی نی علیہ السلام واپس بھی دیں ہے۔ نی علیہ السلام نے فرمایا: ابو بھیر! میں جگل کی چٹگاری بحرگانے والا نہیں ہوں کہ تھے علیہ السلام نے فرمایا: ابو بھیر! میں جگل کی چٹگاری بحرگانے والا نہیں ہوں کہ تھے اب مکھوں اور آگ لگا ووں ۔ تو وہ بچپان کے کہ اب نی علیہ آگر در ہی ہوگی ؟ کہ سب چھوڑ رکھوں اور آگ لگا دوں ۔ تو وہ بچپان کے کہ اب نی علیہ آگر در ہی ہوگی ؟ کہ سب چھوڑ بخبرا کے بہاں بنج اور جس آتا کے پاس آتے وہ بھی اب نے پاس نیس رکھ رہے۔ ابو بھیرو بال سے چھے اور جس آتا کے پاس آتے وہ بھی اب نے اور وہیں رہنے لگ مجے ۔ چھود نوں بھیرو بال سے چھے اور جس آتا کے پاس آتے اور وہیں رہنے لگ مجے ۔ چھود وہ ل

ان دیوانوں نے ل کرسوچا کہ بھائی! اب ہمارے اوپر کمی کی کوئی شرطانیں،
کوئی اختیار نیس ہمیں تو گھر سے نکالا گیا ہے، ہم ان کافروں کا تو صاب کتاب
کریں نا۔ ان کے تجارتی تا فلے وہاں سے گزرتے تنے، انہوں نے ایک پرحملہ کیا
دوسرے سے چیزیں چینیں تو کافر پریٹان ہو گئے۔ چنانچہ کافروں نے نبی مائیلیا کی
خدمت میں پیامبر بھیجا ، نمائندہ بھیجا ، کہ بتی آپ ان نوجوانوں کو اپنے پاس بلا
لیس، چلوآپ کے پاس آ جا کیں گے تو کسی تا نون کے پاچھ تو ہو گئے ، انہوں نے تو
ممارا جینا حرام کر دیا۔ جب ان کی طرف سے پیغام آ یا تو نبی نائیلیا نے ایک خطاکھا اور
ایو بھیرکی طرف بھیجا کہ ابو بھیر میرے یاس آ جا۔ کہتے ہیں کہ ابو بھیرسندر کے
ابو بھیرکی طرف بھیجا کہ ابو بھیر میرے یاس آ جا۔ کہتے ہیں کہ ابو بھیرسندر کے

enemaleren man en grant er en dien de Geginn der gronder gegen der dien der gronder der der dien der der der d

کنارے سے، ندبستر تھا، نہ مکان تھا، شدندی ہوا کیں تھی اور ان کو بخار ہو گیا۔ جس بندے کو بخار ہوا ہواس کو بغیر ہوا کے بھی شنڈ لگ رہی ہوتی ہے۔ شخر رہے تھے اور لیٹے ہوئے تھے، کوئی یارو مددگار نہیں تھا، نہ کوئی وواوینے والا، نہ کوئی فزاوینے والا۔ بین اس حالت میں جب وہ لیٹے ہوئے تھے، نبی مَلِیَّا اَنْہِیُّا کَا ایک تما تندہ نبی مَلِیُّا کَا پیام لایا۔ کہتے ہیں کہ ابو بصیر لیٹے ہوئے تھے، انہوں نے رہے کو کھول کر پڑھا اور پڑھتے پڑھتے وہ رتھ ان کے سینے پرگر الوران کی روح پرواز کرگئی۔

﴿ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ رِجَالٌ صَلَعُوا مَا عَاهَدُو اللّٰهُ عَلَيْهِ نَمِنْهُمْ مَنْ تَضَى نَحْبَهُ وَمِنْهُمْ مَنْ يَتَظِي لَا مُن اللّٰهُ عَلَيْهِ مَنْ يَعْمُو مَنْ يَتَظِيرُومَا بَذَا لُوا تَبْدِيلُلاً ﴾ (الازاب:٢٣)

''موسین میں سے بچھ مرددہ میں جنہوں نے اللہ تعالی سے کیا ہوا عبد پورا کر دا''

صديقِ الكبرر والفيَّةُ بِهِ مُسْقَتِينَ:

کیے لوگ بھے؟ زندگی کی حقیقت کو بھے لیا تھا، اس لیے اللہ کے لیے سب مشفتیں برداشت کرنا آسان ہوگئی تھی۔ آپ خودسو بھیں! صدیق آئیر رڈائٹن کو دین کی خاطر کتنی تکلیفیں پہنچائی کئیں؟ گھریں ہیں۔ ایک آ دمی دوڑا ہوا آیا کدا ہے صاحب کو تو ویکھو! وہ معجد ہیں ہیں اور کفار ان سے کیا معاملہ کر رہے ہیں؟ صدیق اکبر ڈائٹ کھو! وہ معجد ہیں جی اور کفار ان سے کیا معاملہ کر رہے ہیں؟ صدیق اکبر ڈائٹ کھو! ہم جدیں دیکھا کہ کافرلوگ نمی مائٹ کھائے گائے ان کھے ان کا فرلوگ نمی مائٹ کھی کا ایک میٹ تکلیف پہنچار ہے تھے۔ قرمایا:

﴿ اَ تَعْدُونُونَ رُجُلًا اَنْ یَکُونُ کَ رَبُلُولُ دَیْنَ اللّٰہِ کُونِ اللّٰہِ اللّٰہُ اللّٰہِ اللّٰہِ اللّٰہِ اللّٰہُ اللّٰہِ اللّٰہُ اللّٰہِ ا

 ربید کافروں کا ایک سروارتھا، مونا تھا، کتا ہوں شی اکھا ہے: جب ابو بحرصد این اللئے کے سدھ پڑے ہوئے تھے وہ آپ کے پیٹ کے اوپر چڑھا اور چڑھ کے اوپر ہی تھا اور چڑھ کے اوپر ہی تا تھا۔ اب آپ سوچیے جب لگا تا اور جوتوں کے ساتھ پیٹ کے اوپر ان کو تھوکر لگا تا تھا۔ اب آپ سوچیے ایک بندہ بے سدھ لیٹا پڑا ہو، اس کے پیٹ پرکوئی چڑھ جائے اور پھر جمپ لگائے اور موثی موٹی موٹی موٹی موٹی ایر یوں والے جوتوں کے ساتھ پیٹ پر ضرب نگائے تو پھر اس کی کیا مالت ہوگی؟ اور جب تھک گیا تو اس پر بخت نے کیا کیا؟ جوتا اتارااور جوتے کے ساتھ صدیق اکبر جاتھ مارا کہ چرا مارتا شروح کر دیا۔ چرے پر اتنا مارا کہ چرا موج کیا اور صدیق اکبر جاتھ کیا گیا تو اس بد بخت نے کیا گیا؟ جوتا اتارااور جوتے کے ساتھ صدیق اکبر جاتھ مارا کہ چرا موج کیا ہو جاتے ہوگی کے اس کی کیا اور صدیق اکبر جاتھ کیا گئے ہوگیا گیا ہو اس خالے گئے۔ موج گیا رہاں جان کی تھے۔ ہر بندے کا خیال تھا کہ ان کی جان چلی گئے۔

جب وہ دہاں سے گئے تو بوتھیم (ان کے قبیلہ) کے لوگ آگئے اور انہوں نے اعلان کر دیا کہ آگر بید ہمارا ہندہ مرکبیا، اگر چہم کا فر ہیں تمرہم اس کا بدلہ لیں گے۔ وہ ان کواٹھا کران کے گھر لائے ۔ صدیق اکبر طالنے کا کیر دان ہے بعد ہوش آیا۔ حدید بھی رشتہ واری کی وجہ سے وہاں ہیں تھے رہے۔ ایک دن کے بعد ہوش آیا۔ حدید باک میں آتا ہے کہ ہوش آیا۔ حدید باک میں آتا ہے کہ ہوش میں آتے ہی کہلی بات انہوں نے پوچھی کہ بی علیہ کہ ان کی خاطراتی حال میں ہیں؟ کا فرول نے بیستا تو وہ تو سب دہاں سے چلے گئے کہ جن کی خاطراتی میال میں ہیں، آئے کھی کو انہیں کے بارے میں پوچھتے ہیں۔ ان کی والدہ اُم خیر کو حدود ہو کہا گئے کہ اُن کو اُن کو کہ کھی کھی ایسا دیتا ، اتنا وقت گزر ان کچھی کی ایسا ہو اُن میں کے بارے میں پوچھتے ہیں۔ ان کی والدہ اُم خیر دود دھ کے کہ اُن کی کھی نے اُن کو کہ کھی گئی کے انہوں کہا کہا کہ ای میں ان وقت تک پھی تیں گئی کے دامی آ کیا معاملہ ہے؟ کہاں پر ہیں؟ فرمانے گئے کہ اچھا آپ ای

<u>ይዲስዶ ባልራ ክብራ ክብራ ክብራ ሳራላ ለድለፅ ድርጓ እስለ ከጎ ጎልረ አለራች እ</u>ስለ አለት ከተለከፉ ከተለከፉ ከተለከፉ ከተለከፉ ከተለከፉ ከተለከፉ ከተለከፉ ከተለከፉ ከተለከፉ

جیل کے پاس جائیں (جومر ڈاٹھ کی بہن تھی )اور اسلام لا چکی تھی۔ چنانچہ ام خیر اگر چہ کا فرہ بھی مگر مال بھی، چنا نچہ جا کے ام جمیل سے پوچھا کہ ام جمیل! مسلمانوں کے پیغیر کھال ہیں؟ میرا بیٹا تو دورہ بھی نہیں لی رہا، وہ بھی کہ بیر کافرہ ہے جمہ سے پوچیجے ہم گئا ہے، پیتائیں کوئی راز علی نہ کھل جائے؟ کہنے گئی کہ جھے کیا پیتہ کون کہاں ہے؟ اس نے كبا: پھرا جما چاويس تيرے ساتھ چاتى ہوں، تيرے بينے كا حال يوچھتى موں، توام جمیل بہانے سے ام خیر کے ساتھ آھی اور آ کرانو بکر صدیق ڈاٹھ کو دیکھا نوان کی مالت کودیکی کرو ، بھی روئے لگ گئیں۔ابو بکرصدیق الشرائے ہے کہانییں اماں! ميري فكرمت كردييه ؟ ووكه ني تأثيَّة كمال بين؟ انهون كها كه ده دارارقم مين بين، خیرعت سے ایں۔ ابو بکر ظافی کوئیس پہ تھا کہ میرے ساتھ کیا ہوا تھا؟ اور نبی علیہ السلام كے ساتھ كيا ہوا۔ جب انہيں پند جلاكه ني مائيل خبريت سے جين، وارارقم بين ہیں ، کہا کہا کہ ای جب تک مجھے لے کرٹیس جاؤ گی اور میں نبی ما<sub>لی</sub>تھ کوٹیس دیکھوں گا پچھ نہیں کھا دُل**اگا۔ رات کا وقت ہے، ماں کہنے گئی: بیٹا ا** کیسے لے کرچا کیں چل کر جا خیس سکتے۔ چنانچا کی طرف سے أم جیل نے سهارا دیا اور دوسری طرف أم خرنے سهارا ديا اورصدين اكبر مثالثة يا وَل تَعْمِينَة تَعْمِينَة وارارَمْ مِن بَيْجٍ ـ دارارَمْ كا دروارَ و مِیے بی کھلانی مالی اے صدیق اکبر نگاٹی کودیکھا، چیرہ سوجا ہوا ہے، کا فروں نے اتنا مارا تھا۔ تو نبی علیا آگے ہوھے اور صدیق اکبر شائلا کے ماتھے کو ہوسادیا۔ کتابیں ش الكما ب كه بي عليق نه اختي كوچه ما تو محايدسب كرسب ان كرد التنتي موجع ا در انہوں نے بھی ان کے چھرے کو چومتا شروع کر دیا۔

اتی تکلیفیں اٹھا کیں محابہ نے تمروہ بچھتے تنے کہ کھالیں تھچوا کے اور پوٹیاں نچوا کے بھی اگر ہم جنت جا پہنچ تو پھر بھی ہم نے اللہ تعالیٰ کے ساتھ سستا سودا کر لیا۔ حضرت خیاب بن الارت کے ساتھ کیا ہوا؟ بی بی سیہ کے ساتھ کیا ہوا؟ سیدنا بلال کے ساتھ کیا ہوا تھا؟ ذرا ان واقعات کو پڑھتے جا کیں اور ذرا سوچیں کمال حضرات نے دین کی خاطر کیا کیا قربانیاں دیں۔ بیوہ لوگ تھے جو حقیقت کو سمجھ مجھے تھے کہ ہمیں اس و نیا میں ہرمشقت کو اٹھا تا ہے ، اپنے رب کو بالا خرراضی کرنا ہے۔

# حضرت امام ما لك عينية يرآ زماتش.

اور بجى سلسلہ بعد بيس علا كے ساتھ ہوا۔ امام مالك بين ہوا امام دارا ليجر وہيں اور اليج بعض اليج بعض منظر منصور نے ان كے چيرے پر سيائى لگوائى اور ان كو بھا ديا سوارى پر بعض كا بوت شر ہے كہ كلے كے اندر جوتوں كا ہار ہمى ڈال دیا۔ امام دارليج وكو پجرایا جار ہا ہے۔ ادران كا حال ديكھو! وہ كہتے ہيں: لوگو! جس نے جيمتے پيچا نااس نے پيچان ليا اور جس نے جيمتے ہي نااس نے پيچان اليا اور جس نے خيمتے ہي نااس مول۔ دين كی خاطر ان كے جس ماتھ بيہور ہا تھا۔ اس مرزشن پر كہ جہاں وہ چلتے تھے تو پاؤں بھى ارز تے تھے، كہيں ساتھ بيہور ہا تھا۔ اس مرزشن پر كہ جہاں وہ چلتے تھے تو پاؤں بھى ارز تے تھے، كہيں ساتھ بيہور ہا تھا۔ اس مرزشن پر كہ جہاں وہ چلتے تھے تو پاؤں بھى ارز تے تھے، كہيں ساتھ بيہور ہا تھا۔ اس مرزشن پر كہ جہاں وہ جاتے ہے۔

# امام اعظم ابوصنيفه تينظيرية زمائش:

چنانچ امام اعظم الوحنیفہ میں کا جیل سے جنازہ نکالا کیا۔ امام احمد بن حنبل کے جنازہ نکالا کیا۔ امام احمد بن حنبل میں کا جنال میں کا جنال میں کا ایک کے ۔ بی حنبل میں کا ایک کے ۔ بی دہ لوگ ہے جنہوں نے زندگی کے متعدد کو بجولیا۔ بید ین کی حفاظت کرنے والے لوگ متعدد کو بجولیا۔ بید ین کی حفاظت کرنے والے لوگ متعدد کو بیان میں آئے تی آزمائش کا محر ہے، میں میں آئے تی آزمائش کا محر ہے، جانے تھے کہ ہم دنیا میں آئے تی آزمائش کے لیے ہیں، بیرازمائش کا محر ہے، ہرایک کو آزمائی کا محر ان تمام لکالیف میں انہوں نے کتاب وسند کو سینے سے ہرایک کو آزمائی جائے گا۔ محر ان تمام لکالیف میں انہوں نے کتاب وسند کو سینے سے

www.com



۔ انگائے رکھا، جے رہے استقامت کے ساتھ ۔ تکلیفیں تو اٹھا ٹیں بھر چیچے ہیں ۔ ہے، یہ کون لوگ تھے؟

#### ﴿ أَلَذِيْنَ يُمَيِّكُونَ بِالْكِتَابِ﴾

ان کو تحصید بالکتاب و سنة " حاصل تھا۔ انہوں کتاب کوتھام لیا تھا، سینے ہے نگالیا تھا، قربانیاں تھیں ان کی -

## حضرت عبدالله بن زبير طالفي كاستقامت:

جوانوں کی یا تیں کر رہے ہیں ، بوڑھوں کا حال دیکھیں! سیدنا عبداللہ بن زمیر طالفنه صحالی ہیں ، ان کی والدہ سید تنا اساء صدیق اسمبر طالفنۂ کی بیٹی ہیں ، بوڑھی ہوگئی ہیں، بینائی جلی گئی، جیسے بوڑھوں کی بینائی چلی جاتی ہے، موتیا آجاتا ہے۔ جب موتیا ا ترآیا، اور عبد الله این زبیر بلاهیو کی شهادت کا وقت آیا، در دازے کے اور حجاج بن بوسف تے گیر اگر والیا عبداللہ بن زبیر دلافت کے ساتھی شہید ہور ہے ہیں ،عبداللہ بن ز بیر خلفته کویفتین آ گریا که انجعی تھوڑی ویرے بعد مجھے شہید کر دیا جائے گا یاتو ول میں خیال آیا کہ میں گھر کے دروازے پر ہوں ، میں اندر جا کر، پی امان سے آخری وقت میں وعا نو لے نوں ۔ تو عبداللہ بن زبیر رکافٹو اپنے گھر میں آتے ہیں اور اپنی والمدہ کو آ کر بناتے ہیں کہ امی! میں تھوڑی دیر کے بعد شہید ہو جاؤں گا۔اب بنائیں کہ اگر آج کی کسی ماں کو بتایا جائے تو کیا حال ہوگا؟ مگریدوہ مال بھی جس نے نبی علیہ السلام کا دیدار کیا تھا،جس نے آخرت کی حقیقت کو تمجما تھا، وہ بانتی تھی کہ دیا میں ہم ہیں ہی قربانی کے لیے۔ اس نے بوچھا کہ بینا کیا توحق برے یا باطل پر۔ تو بیٹے نے کہا کہ اماں آپ جانتی ہیں کہ میں حق پید کھڑا ہوں استقامت کے ساتھ ۔ تو بیٹا اگرتم حق پر ہوتو

encer control of the 
پھر ڈرکس بات کا؟ مال جوان مینے کی ہمت بندھا رہی ہے۔ کس بات کا ڈرہے؟
امال جھے ڈرگفتا ہے کہ یہ جھے جب شہید کریں کے تو میری لاش کا شلہ کردیں سے لیمنی
میری شکل بگاڑ دیں گے۔ تو مال کہتی ہے: بیٹا! جب بکری کو ڈنٹ کردیا جائے تو پھراس
کی کھال بھی اتار دی جائے تو بکری کو تکلیف نہیں ہوتی ، جب شہیں شہید کردیا جائے تا تو
جو تہمارے جسم کے ساتھ کیا جائے تہیں کیا پر دا؟ مال ہمت بندھاری ہے جینے کی۔
بیٹا کہتا ہے کہ احجامال! ش اب جار با ہوں ، دعا تجھےگا۔

ماں اس وقت ہینے کے لیے تمن یا تمیں کہتی ہے۔ کیا جوان بیٹا ہوگا! اینے ہینے کے بارے میں اساء خیا بھا ہے وعا کرتی ہیں ،اللہ کے حضور تمن باتیں کہیں: اے اللہ! تو جاحتا ہے بید بیرا وہ بیٹا ہے جوسر دیوں کی کمبی راتوں میں ساری ساری رات مصلے پر کھڑا ہو کے دعا مائٹٹا تھا۔اےاللہ! بیریمرا وہ بیٹا ہے جوسرد یوں کی کمبی رات مصلے بیہ کھڑا ہوکر تیرے قرآن کی تلاوت میں رات گزار دیا کرتا تھا۔اور دوسری بات کبی کہ میراو و بیٹا ہے جو گرئی کی لمیے دنوں میں تیری رضا کی خاطرروز ہے رکھتا تھااور تیسری بات بیا کی اے اللہ! میرا وہ بیٹا ہے جس نے اسپینے والدین کی اتنی خدمت کی کہ ہمارے دلوں کوخوش کر دیا۔ اے مول ! اب تو بھی اس سے خوش ہو جا! ماں وعا د ہے ر تل ہے، اے اللہ! اس نے ہمارا ول خوش کیا ، آپ اس سے راضی ہو جا ہے اور پیر بات کرے اسافی فیا اپنے بیٹے ہے کہتی ہیں کہ بیٹا! میری آئھوں میں بیتا کی نہیں ہے که پیس تیرا چېره د کیوسکول، بیٹا! میں تیری شکل تو د کیونہیں سکتی ،تھوڑا میرے قریب مو جا تا كەچىن تىمبارا بوسەلىلون اورتىبار يەجىم كى خوشبوسۇنگھەلون بەيدال مجھتى تقى ان کا یقین بنا ہوا تھا ﴿ اَلَّالِیْنَ یُمَیِّسکُونَ بالْکِعَابِ ﴾ بده اوگ تے جنہوں نے واقعی تمسك بالكتاب حاصل كيا تفار جيشر بانهول نے كتاب كوسينے سے نگائے ركھا۔ -1(+2 ) E 33 8 (24) E 33 8 (24)

اكابرعلائ ديوبنديرة زماتش

ہارے اکاہرین جوان کے نقشے قدم پر چلنے والے تھے، انہوں نے بھی بالآخر انہیں کے نقشے قدم پرچل کراس دنیا کو دکھا دیا۔

چنا نے معزت کے البند میں ہے جب فرکل کے بعند میں تھے، اسپر مالناہے تواس وقت فرنگی انہیں تکلیف دینے۔ابیا بھی ہوا! کدان کوگرم انگاروں کے او برلٹا یا ممیا۔ جب شیخ البند میشد کی وفات ہوئی توعسل دینے والے نے ان کی کریرنشان دیکھا۔ اس نے بوجھا افل خانہ سے یہ کیسے نشان بیں؟ انہوں نے کہا کہ جی ہم ہے بھی چھائے ، ہمارے سامنے بھی پچھ نہ پچھ کیڑاجسم پرر کھتے ضرور بنھے۔ہم نے نہیں ویکھا كدكيا ب؟ توحفرت مدنى محيلة إس وقت كلكته محتة موسة يتع وان كوية جلاا ييخ شخ کی وفات کا تو وہ وہاں سے سیدھا آئے اپنے شخ کے جنازے میں شرکت کے ليے۔ كينے ملكے كد جب بم معزت كے ساتھ مالنا ميں منے تو فركى معزت كو تكليف وینے کے لیے الگارول کے اوپر لٹا دیئے تھے تو زخم ہو جاتے تھے۔ ایکلے دن ان زخمول براور تکلیف پہنچاتے تھے اور حضرت بیلیفیں برواشت کرتے تھے فرنگی کہتا تفا کہ ایک مرتبہ کہددو کہ میں حیرا مخالف نہیں ہوں۔ و و فرماتے تھے کہ نہیں کہرسکا۔ فر کی نے کیا: ایک مرتبہ کہدوہم وفا داروں میں تہیں شار کردیں سے فریانے لکے: میں اللہ کے رجش سے نام کوا کر تمہارے رجش میں اپنا نام نہیں لکھوانا ما بتا۔ فرنگیوں نے کہا: تم جانعے ہوتہارا کیا حشر کریں مے؟ فرمایا: کہ ہاں جھے پرہ ہے۔ فرمایا: تم میرے جم سے جان تو نکال سکتے ہو میرے دل سے ایمان کونیں تکال سکتے انہوں نے ایمان کی لذت یا کی تھی۔

﴿ لَّذِيْنَ يُمَسِّكُونَ بِالْكِتَابِ ﴾

کیے لوگ ہے! ایپا تک پہ چانا کہ فرقی کے حفرت شخ البند جھانے کو بھائی

وینے کاپروگرام بنایار بس بہ بات کی اورشخ البند بڑو ہیں کی طبیعت غم زدہ ہو گی، پوری
رات نیندز آئی، کی را تی گر رکئیں ۔ حفرت مول تا حسین احدید فی بڑو ہیا، پر معزات قریب ہے ۔ انہوں نے بل کر کہا کہ حضرت! اگر کا فرنے یہ پر دارام بنا بھی لیا تو یہ و اتی ظہرانے والی بات تو نہیں ہے کہ آپ کو رات کو بھی نیند نہیں آئی، آپ غم زدہ این اس بات و نہیں ہے کہ آپ کو رات کو بھی نیند نہیں آئی، آپ غم زدہ بین اس بات کی تو شخ البند رکھائی نے نے کہ سین احمد ایموں نے یہ بات کی تو شخ البند رکھائی نے بیب جواب ویا۔ فرمانے کے کہ حسین احمد ایموں نے یہ بات کی تو شخ البند رکھائی اور اس وجہ بھی برواں ویا۔ فرمانے کے کہ حسین احمد ایموں نے یہ بات کی تو شخ البند رکھائی ہو سے غم زدہ بوں، حضرت! کس لیغ م زدہ بیں؟ فرمانے گئے: یمن غم زدہ اس وجہ سیموں کہ اللہ دیسا اور تول بھی ہے ۔ جان بھی لے لینے بین اور تول بھی سے بین کیا کرتے، بین اس لیغ م زدہ بوں کہ کئیں جمھے سے جان بھی لے لینے بین اور تول کھی نہیں کیا کرتے، بین اس لیغ م زدہ بوں کہ گئیں جمھے سے جان بھی لے لیے اور تول

# ﴿ ٱلَّذِينَ يُمُسِّكُونَ بِالْكِتَابِ

أ كا بركاراسته:

عزیز طلبا! بیدان اکابرین کا راستہ ہے۔ ہم کمزور ہیں، اللہ رب العزت سے عافیت مانگتے ہیں، ہیولت مانگتے ہیں، لیکن کم از کم اتنا تو ہم اینے اوپر مشقت الحاکم از کم اتنا تو ہم اینے اوپر مشقت الحاکم فی انگلے ہیں۔ اگر اہم نے اینے آپ کو اٹھا کمیں! کہ نفس کی خواہشات سے اینے آپ کو اٹھا کمیں کی خواہشات سے بچالیا اور زندگی کا وقت گزار لیا تو ہس یقین جان لو! کہ ہم نے بہت بڑی کا میابی حاصل کرلی۔ اس لیے سحابہ ہڑی تھی کے اوپر تکوار چل رہی ہوتی تھی بہت بڑی کا میابی حاصل کرلی۔ اس لیے سحابہ ہڑی تھی اوپر تکوار چل رہی ہوتی تھی

J(-> )(33(38)(24)(38)(38) (0)24P

اورده کمدرې موتے تھے:

‹‹ فُزْتُ بِرَبِّ الْكَعْبِكِ›› ( مَنْ بَنَارَى، قَمَ: ١٩٥١) \* ' رَبِ كَعْبِرَى حَمْ مِن كامياب بوميا''

بشریجے ہیں الڑکے ہیں مال باب کے ساتھ جمرت کی ، اللہ کی شان مدید ينج تو مال نوت ہوگئی۔اب اكملا والدے، چوٹے نے بیں ، اسكے والدے ساتھ زئرگی گزاررہے ہیں۔جب نبی علیہ السلام جہادے لیے لکے تو اس چیوٹے بچے کو چھوڑ کرنی عنیہ السلام کے ساتھ جہا د کے لیے چلے مجے۔ وہ چھوٹا سا بھے ہے آٹھ دس سال کاان کے دالدہمی جہاد ش ملے محتے ، بے کو کیا ہے: کہ جہاد میں کیا ہوتا ہے؟ وہ تو سمجما تھا کہ کیں مجے ہوئے ہیں اور تعوزی دیر بعد واپس آ جا کیں مے۔ان کے والد وہاں جہادیش شہید ہو گئے ۔اب جب محابہ چھکٹی جہادے واپس آئے تو بشیر ایک چٹان کے اور چڑھ کر پٹھ گئے اور آنے والے قافلے کا انتظار کرنے گئے کہ آنے والا قافلہ آر باہے ، میرے ابوآ کی ہے ، جھے بوسد یں ہے ، جھے سینے سے لگا کمیں گے، میرے والدمیری مال بمی ہیں۔سارا قافلہ آ جا تاہے ، اللہ کے تی آ جاتے ہیں تحربشیر کوان کے والدنظر نیں آتے۔ چیوٹا سابچہ نبی علیظ لقائم کی خدمت میں حاضر ہو حميا، اے اللہ ك في الفيظاء "أيسن أيسى" مير الدكال بن؟ في عليه السلام في . قرمایا:

(دیا بَشِیْر آمَا ترضی آنَ اکُونَ آبککَ و عَافِشَهُ آمککَ)) (معرفة انعجابدلالیهم، رَم سهه ٥٠) "" کیا تو اس پررامنی نیس کرش تیرا باپ بن جا کال اور عاکشر تیری مال بن جائے"

# خوامشات كى قربانى:

یہ لوگ منے جنہوں نے دین کی خاطر ایسی قربانیاں دے دیں، انہوں نے جانیں قربان کردیں کاش ہم اپنی خواہشات کوقربان کردیں۔

﴿ الَّذِيْنَ يُمَسِّكُونَ بِالْكِتَابِ وَ الْقَامُوا الصَّلُوا إِنَّا لَا نُضِيعُ أَجْرَ الْمُصْلِحِيْنَ ﴾ (الامراف: ١٤٠)

اللہ تعالی فرماتے ہیں: ہم ایے مسلمین کے اہر کو ضافع نیس کیا کرتے جو قربانیال

ویتے ہیں، ہم آخرے ہیں، ان کا اکرام بھی کریں گے۔اللہ رب افعزت آپ کا یہال

آبہ قبول فرمائے۔ آپ دین کا علم حاصل کرنے کے لیے اپنے گھروں کو جو وڑکے

آبے ہیں، جوروکھی سوکھی طبق ہے گھا لیتے ہیں۔ پھر چڑا بجوں میں ہیلتے ہیں پھراللہ شکر

اوا کرتے ہیں۔ ان کے ان مشقتوں کا بدلہ بندوں ہیں کوئی نہیں دے سکتا۔ قیامت

کے ون اللہ دے گا۔اللہ تعالی ہمیں قیامت کے ون اپنے ان اکا ہرین کے قدمول

میں کھڑا ہونا تھیب فرمائے اور اپنے محبوب منظیم کے ہاتھوں حوش کوثر کا جام عطا
فرمائے۔ ڈوربس اس بات کا قلم ہے کہ کہیں ہماری کوتا ہوں کی وجہ ہے ہیں ہم ہوئے کی مولی جب ہے اس الکارات کے حوم ہوئے کے مولی جب ہے اس اس بات کی وعا کرتے رہے گا کہموئی جب آپ نے اس اس اس کی وعا کرتے رہے گا کہموئی جب آپ نے اس اس اس کی وعا کرتے رہے گا کہموئی جب آپ نے اس اس میں میں میں دیا ہا لیا ہے جی بی موت تک ہم اس میں میں میں درایا ہوں نہ کرتا ۔

ویا ہے جیں میرے مولی ہمیں واپس نہ آپ نے دیا ہاللہ ہمیں واپس نہ کرتا ۔

م سے میں میرے مولی ہمیں واپس نہ آپ ویا ہاللہ ہمیں واپس نہ آپ ہے دیا ہاللہ ہمیں واپس نہ کرتا ۔

ساری ونیا مجھے کہتی حیرا سودائی ہے اب میرا ہوش میں آنا تیری رسوائی ہے

اے اللہ اساری ونیا کہتی ہے: دین پڑھنے والے ہیں، عالم بننے والے ہیں، کتا ہیں پڑھانے والے ہیں واللہ اب جارا ہث کرونیا کی طرف جانا ہے آپ کی رسوالی

SAME AND THE PROPERTY OF A PARTY 


ہے۔ اے اللہ! چھپے نہ ہنے دیجے گا، اے اللہ! اب ہم اپنے آپ کوآپ کے دوالے کرتے ہیں، ان کو اللہ تبول کر لیجے اور ایمان کے ساتھ اس فتوں کے زبانے میں ہمیں اس دنیاسے جانے کی توفیق عطافر مادیجے۔

وَ اجِرُدُعُونَا آنِ الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَلَمِينَ





﴿ سَنُويُهِمُ التِنَافِيُ الْأَفَاقِ وَ فِي ٱلْفُسِهِمْ حَتَى يَتَكِينَ لَهُمُ اللَّهُ عِلْمَ حَتَى يَتَكِينَ لَهُمُ اللَّهُ الْمُحَقِّ ( العران: ٣١)

(کونساعلم ضروری ہے

بیان: محبوب العلمها والصلحاء زبدة السالکین، سراج العارفین حضرت مولا تا پیرد والفقاراح دنقشبند کی مجد دی واست بر کاتهم

تارخُ: 25مارچ2005ء مطابق ۱۳۲۲ھ

مقام: ﴿ جَامِعُ مُعِيدُ زِينْ بِمُعْهِدُ النَّفَقِيرِ الاسلامي جَعَنْكُ

موقع: خطبه تمعة الهارك



الْحَمَدُ لِلّهِ وَكُلَى وَسَلَامٌ عَلَى عِبَادِهِ الَّذِيْنَ اصْطَغَىٰ آمَّا بَعْنَ قَاعُودُ بِاللّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيْدِ ۞ بِسُدِ اللّهِ الرَّحْلِنِ الرَّحِيْدِ ۞ ﴿ يَرْفَعُ اللّٰهُ الْمَذِيْنَ آمَنُوا مِنْكُمْ وَالْمَانُ الْوَالْوَلُو الْعِلْمَ دَدَجَاتٍ ﴾ سُبْحَانَ رَبِّكَ رَبِّ الْعِزةِ عَمَّا يَصِفُونَ ۞ وَسَلَامٌ عَلَى الْمُرْسَلِيْنَ ۞ وَالْحَمُدُ لِلّهِ رَبِّ الْعَلْمِيْنَ ۞

ٱللَّهُمَّ صَلِّ عَلَىٰ سَيِّدِناً مُعَمَّدٍ وَعَلَىٰ آلِ سَيِّدِنا مُحَمَّدٍ، وَبَارِكُ وَسَلِّم

علم كى فضيلت:

علم ایک نور ہے جوسینوں میں پیدا ہوتا ہے شکوک دشہمات کو ول سے اکھاڑ دیتا ہے۔انسان کو جیت کے بارے میں شرح صدر عطافر مادیتا ہے۔ ﴿ اَکْنُودٌ إِذَا دَحَلَ فِی العَسْدُرِ إِنْفَتَهَ ﴾ ''نور جب سینے میں داخل ہوتا ہے تو سینے کو کھول دیتا ہے''

ال بندے کے لیے شریعت اور سنت پر عمل کرنا آسان ہوتا ہے۔ ای لیے فضیلتیں دوبندوں کے لیے بین: ایک ایمان والوں کے لیے ، دوسرے ایمان والوں بیسے اللہ علم کے لیے۔ آپ بیسجھ لیجے کہ انسانیت بیس اللہ تعالی نے ایمان والول کو فضیلت بخش اور ایمان والول بیس ہے اللہ نے علا کو فضیلت بخش ہے۔ اس علم کی وجہ سے اللہ نے علا کو فضیلت بخش ہے۔ اس علم کی وجہ سے اللہ نے علا کو فضیلت بخش ہے۔ اس علم کی وجہ سے اللہ نے علا قربات اللہ المحقوم مایا:



''جوعلم والے ہوتے ہیں ان کو در جات ملتے ہیں''

# علم کی دونشمیں:

اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کھم کیے کہتے ہیں؟علم دوطرح کا ہے،
(۱) آفاق کاعلم (۲) انفس کاعلم

آفاق کہتے ہیں جو پچھانسان کے باہر کی دنیا میں ہے، جو کا نتات انسان کے باہر اور درگرد جہاں تک بھی ہوئی ہے اس کوآفاق کہتے ہیں۔اور جو پچھانسان کے اندر ہے اس کو افاق کہتے ہیں۔اور جو پچھانسان کے اندر ہے اس کو انفس کہتے ہیں۔ہم ہاہر نظر اٹھا کر دیکھیں یا اسپے من میں نظر جھکا کر دیکھیں دونوں طرف انٹدی نتانیاں موجود ہیں۔چنانچار شاوخدا وندی ہے۔

ين دونوں هرف الله ي الله ي الكفاق و في أنْفيسو مُتَّنى يَتَبَيْنَ لَهُمْ أَنَّهُ ﴿ سَنُرِيهُ هِمْ الْمِينَافِي الْاَفَاقِ وَ فِي أَنْفَيسِهِمْ حَتَّى يَتَبَيْنَ لَهُمْ أَنَّهُ الْحَقِّ﴾

''ان کوعنقر بیب ہم اپنی نشانیاں دکھا کیں ہے ،آ فاق میں اور اپنے نفس میں حتی کہ حق روزِ روثن کی طرح واضح ہوجائے گا''

ان کو ﴿ فِنِي الآفَاقِ ﴾ تن کی دنیا بھی ہمی وکھائیں کے اور ﴿ فِنِی آنْفُسِهِمْ ﴾ من کی دنیا بھی ہمی وکھائیں گے۔ ﴿ حَتْنَی یَعَبَیْنَ لَهُمُّ اَنَّهُ الْمُعَقَّ ﴾ حَقَی کدان کے اوپر حق بالکل کھل جائے گا، بالکل واضح ہوجائے گا۔

تو الله رب العزت كى آيات (نشائيوں) سے يه كائنات بھرى ہوكى ہے۔ توبيہ كيمه آيات فضا جس بھيلى موكى بين اور پھھ آيات انسان كے سينے بين بين اى ليے فرمايا:

﴿ بَلُ هُوَ آیاتُ بَیِنَاتُ فِی صُدُورِ الَّذِینَ اُوتُو الْعِلْمَ ﴾ (عجوت: ٣٩) ''بیده دووتن آیات ہیں جوائل علم کے سینوں میں ہیں''

and a property of the state of

# حقیقی علم کونساہے؟

سکران دونوں میں فرق ہے۔جو باہر کاعلم ہے وہ علم الاسااور علم الاشیا کہلاتا ہے ادر جومن کاعلم ہے کہ انسان اپنے اخلاق کی اصلاح کیے کرے؟ اپنے اندر کی بیاریاں: کینے،حسد بغض متکبران کو کیسے دورکرے اور کیسے اللہ کوراضی کر رہے؟ بیٹیق علم ہے۔بیدہ علم ہے جس رسیح معنوں میں علم کے لفظ کا اطلاق ہوتا ہے۔

# ونیا کاعلم لیل ہے:

اس کیے کہ باہر کی چیزوں کاعلم کوئی علم نہیں ہے اور اس کی ولیل قرآن عظیم الشان میں ہے ۔ دیکھیے! جو ہاہر کاعلم ہے وہ دنیا سے متعلق ہےاور و نیا کو اللہ تعالیٰ نے بہت قلیل کہا۔ ارشا وفر مایا:

# ﴿ قُلُ مَتَاءُ الدُّنْيَا قَلِيلٌ ﴾

" آب فرماد يجيے كه دنيا كى متاع تحوزى يى ہے"

توجب متاع دنیا ہی تھوڑی ہے تواس کاعلم بھی اللہ کی نظر بیں قلیل ہے بلکہ اقل ہے۔ اس لیے کہ وہ ہے ہی تھوڑا ہتوا کے۔ اور جس بندے کے پاس تھوڑا علم ہوتو ہم کہتے ہیں اس کے پاس علم ہے ہی تھوڑا ہوتا ہے۔ اور جس بندے کے پاس تھوڑا علم ہوتو ہم کہتے ہیں اس کے پاس علم ہے ہی نہیں۔ کوئی شخص پانچ جماعت پڑھا ہوتو عرف ہیں کہتے ہیں کہ ان پڑھ ہے۔ آج کل کس نے میڑک بھی کی ہوئی ہوتو کہتے ہیں کہ کوئی ٹیس پڑھا ہوا۔ کیونکہ نوگ سیجھتے ہیں کہ یہ تھوڑا ساعلم ہے ، دس جماعتیں بھی کوئی علم ہے ؟ ہاں بی اے کیا ہوتا ما یم اے کیا ہوتا ہوتا تھر کہتے کہ اس نے پڑھا ہے۔ تو اگر آج کی دنیا میں پانچویں جماعت پڑھے بندے کو یا دس جماعت پڑھے بندے کو جابل کہ دیتی ہے تو اس کا مطلب ہے کہ تھوڑا علم قابل اعتبار معت پڑھے بندے کو جابل کہ دیتی ہے تو اس کا مطلب ہے کہ تھوڑا علم قابل اعتبار

www.besturdubooks.wordpress.com

E LAND E SESSESSESSES DALL

نہیں۔ چنانچہ جب متاع دنیا ہی تعوڑی ہے تو قلیل کاعلم کثیر کیسے ہوسکتا ہے؟ تو خاہر ہے دہ بھی قلیل ہوگا ۔ تو قلیل علم پرانسان کونصیات نہیں ملتی ۔

آخرت کاعلم کبیرے:

اس کے بالقابل اللہ تعالی نے آخرت کے لیے قبل کا لفظ استعال نہیں فر مایا۔ علمی نکتہ ہے، توجہ طلب بات ہے۔ اللہ تعالی نے دنیا کے لیے تو قبیل کا لفظ استعال کیا مگر آخرت کے قبیل کا لفظ استعال کیا مگر آخرت کے قبیل کا لفظ نیس کیا۔ کیا کہا؟ فر مایا:

﴿ وَ إِنا رَأَيْتَ قَدَّ رَأَيْتَ نَعِيمًا وَ مُلْكًا كَبِيرًا ﴾ (رم: ٢٠) " اورتو جب وہال دیکھے گاتو نعمت اور عظیم الثان سلطنت کو دیکھے گا'

تو آخرت کی د نیا اوراس کی شاہ کے لیے کیرا کا لفظ استعال کیا کہ بہت ہوی ہے۔ تو یہ فرق ہے د نیا میں اور آخرت میں ۔ فرمایا د نیا قلیل ہے جب کہ آخری جنتی جب بنت میں واخل ہوگا تو اس کو بھی اس پوری و نیا ہے د تی گذاہوی جنت سلے گی۔ تو د نیا کی جنت میں واخل ہوگا تو اس کو بھی اس پوری و نیا ہے د تیا کہ بارے بیل ہو مقاء گو مقائد گی جنت کے مقا سلے میں کوئی حیثیت نہیں ۔ اس لیے د نیا کہ بارے بیل ہو مقائد استعالی الد تا نیا کی جنت کی اور آخرت کے بارے میں ہو ملک گی کہ بدر ایک کا لفظ استعالی کیا، جمیشہ کی سلطنت ، اور بہت بڑا ملک آخرت میں دیا جائے گا۔ تو علم آفاق سے انسان اس قلیل د نیا کا علم حاصل کرتا ہے اور علم انٹس کے در میان کوئی نبست ہی نہ ہوئی۔ کیرا کوحاصل کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ تو ان کے درمیان کوئی نبست ہی نہ ہوئی۔

آج کی دنیا کی سوچ:

اب دیکھیے کہ آج کی دنیا صرف ظاہر باہر کا جوعلم ہے اسی پر فریفیۃ ہو پھی ہے۔ کوئی ڈاکٹرین جائے اس کی نظر میں وہ بڑا زیر دست بندہ ہے ، کوئی انجیبئرین جائے ِ

www.besturdubooks.wordpress.com

اس کی نظر میں وہ بواز پر دست علم والا ہے لیکن کوئی دین کاعلم حاصل کر لے دنیا کے لوگ سیجھتے ہیں کہ یہ پر حما ہوائیں ہے۔ سیجھالٹی ہوگئی، جس کواللہ تعالیٰ جیل کہتے ہیں اس کے جانبے والے بوائیں کے جس کوملکا کہیرا حاصل کرنے کاعلم ہے، کہتے ہیں اور جس کوملکا کہیرا حاصل کرنے کاعلم ہے، کہتے ہیں کہاں کے باس علم بی نہیں ہے۔اب بہتو بندوں کی سوچ ہے۔

دنيا كاعلم ركفنه والي بعلم بين:

آ ہے اب ذرا آپ قرآن جید کی طرف رجوع سیجے! اللہ تعالی نے کیا فرمایا؟
اللہ تعالی دنیا کاعلم رکھنے والے لوگوں کوفر ماتے ہیں کہ ان کے پاس علم نیس ہے۔ جن
کے پاس فقا دنیا کاعلم ہے تا ہدا ہے رب کوئیس پہچانے ، اپنے رب کی آبات کوئیس
پہچانے ،اس کی فرما نیر داری نیس کرتے ، اللہ تعالی فرماتے ہیں ان کے پاس علم ہے
ہی ہیں ۔آپ کہیں سمے جی اس نے بوی بات کر دی ، بھائی اس بات کا جوت قرآن
عظیم الشان ہے۔ اللہ تعالی ارشاد فرماتے ہیں:

﴿ وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ ﴾ "أكرُ لوك عَلْمِيسَ ركعة" ﴿ يَعْلَمُونَ ظَاهِرًا مِّنَ الْحَياةِ الدُّنْيا ﴾ "بيجانع بِن فظ دنياك ظاهر كاعل"

جود نیا کے ظاہر کاعلم جانے والے لوگ ہیں اللہ تعالی فرماتے ہیں: لا بعلمون \* ملم نہیں رکھتے'' بے علم ہیں۔ تو فقط دنیا کے ظاہر کو جان لینا میکو کی علم نہیں ہے۔

نعمت میں کھوجا نا جہالت ہے:

اس کی ایک وجہ ہے۔ایک ہے نعمت ،ایک ہے منعم حقیقی اور ایک ہے منعم علیہ۔

معیں ہوں ہے، حاسل کرتا ہے۔ انسان اگر نعمت کی اہمیت کو پہچانے تو اس کے لیے لازم ہے کہ وہ اپنے معیم حقیقی کا حسان مند رہے ادر جونعت میں تم ہوکررہ جائے اور معیم حقیقی کو بھول جائے تو اس کو جایل ہی کہا حائے گا۔

آئ کفرک دنیا ای کفریں پڑی ہوئی ہے کہ مادے کے اوپر دیسرج کرکے وہ مادے کی تعقیل دنیا ای کفریس پڑی ہوئی ہے کہ مادے کے اوپر دیسرج کرکے وہ مادے کی تعتیل حاصل کرنے ہیں گم ہے۔ تو نعت بیں ڈوب جا کیں اور نعمت دینے والے کو بحول جا کیں، بیتو جہالت ہوئی، بیتو ہے وقو فی ہوئی۔ اللہ تعالی بھی قرباتے ہیں: اے میسرے بندے احسن تو کھنے میں نے دیا، تو حسن کے بیچھے بھا گما پھر تاہے اور حسن دینے والے کو بھول جا تاہے۔

حسن کی بوجا:

حن کی پوجا کرتا پھڑتا ہے جیے کوئی کسی کی پوجا کرتا ہے۔ ایسے لوگ دنیا کے
لوگوں سے محبت کرتے ہیں، انہوں نے اپنے دلوں کے اندر پچومور تیاں سجائی ہوئی
ہوتی ہیں، ان کا دل منم خانہ ہے، بت خانہ بلکہ بچ کہوں کہ ان کا دل گند خانہ بنا ہوتا
ہے۔ نفسانی، شیطانی محبتوں کی طرف وہ ماکل ہوتے ہیں۔ وہ دل کوئی دل ہوتا ہے وہ
توسل ہوتا ہے۔ تو مور تیاں سجائی ہوئی ہیں، وعائیں بھی بہی مائی ہیں کہ وہی مل
جائے۔ تبدیمی پڑھرتی ہیں تو اب اس کی وعا، وظیفے بھی کر رہی ہیں تو اس کی دعا،
چوہیں کھنے ذہمی پڑھرتی ہیں تو اب اس کی وعا، وظیفے بھی کر رہی ہیں تو اس کی دعا،
چوہیں کھنے ذہمی پڑھرتی السکالیات و المعطلوب کے دول جائے۔

«خوجیں کھنے ذہمی ہیں ایک ہی سلط ہے کہ دول جائے۔

«خوجیں کھنے ذہمی ہیں ایک ہی سلط ہے کہ دول جائے۔

«خوجیں کھنے ذہمی ہیں ایک ہی سلط ہے کہ دول جائے۔

«خوجیں کھنے ذہمی ہیں ایک ہی سلط ہے کہ دول جائے۔

«خوجیں کھنے ذہمی ہیں ایک ہی سلط ہے کہ دول جائے۔

«خوجیں کھنے ذہمی ہیں ایک ہی سلط ہے کہ دول جائے۔

«خوجیں کھنے ذہمی ہیں ایک ہی سلط ہے کہ دول جائے۔

«خوجیں کھنے ذہمی ہیں ایک ہی سلط ہے کہ دول جائے۔

«خوجیں کھنے ذہمی ہیں ایک ہی سلط ہی دولوں ضعیف ہیں ''

انٹدتعالی نے فرمایا کہ جس کوطلب کیا جارہا ہے اور جوطلب کررہا ہے یہ دونوں بھولے اور جوطلب کررہا ہے یہ دونوں بھولے اور طلب کیا جارہا ہے اور جوطلب کررہا ہے یہ دونوں بھولے اور طلب میں ۔ اور کی مرتبہ یہ مجت بندے کی اتنی برطتی ہے کہ وہ کو یا اس کی بھوجا کررہا ہوتا ہے۔ تو آپ کہیں گے جی اتنا بڑالفظ استعال کر دیا، سنے! قرآن عظیم الشان میں اللہ تعالیٰ نے ساتھ شریک بنا الشان میں اللہ تعالیٰ نے ساتھ شریک بنا دیے ہیں۔ واللہ تعالیٰ کے ساتھ شریک بنا دیے ہیں۔

﴿ يُحِبُّونَهُمْ كُحُبِّ اللَّهِ ﴾ (القرة: ١٦٥)

''ان سے محبتہ اس طرح کرتے ہیں جیسے کہ اللہ تعالیٰ سے محبت کی جاتی ہے'' یہ جو ہروقت دل پر کس کا خیال جمار ہتا ہے، جھایا رہتا ہے، اس کے بغیر چین نہیں آتا، سکون نہیں آتا، رات کونیند نہیں آتی بچھاچھانہیں لگتا۔ ﴿ یُجِبُونَهُ مُ كُوبٌ اللّٰہِ ﴾ بہاس سے الی محبت کرتے ہیں جیسی کہ محبت اللہ رب العزت سے کی جاتی ہے۔ تو الی محبت انسان کے لیے نقصان دہ ہوتی ہے۔

جائز محبت کی بھی حدہے:

اب آپ آئیں ہے ، جی میحبیتیں تو جائز ہیں۔ پکھوتو ناجائز ہیں ان کی تو بات ہی نہیں کرنی ، جو جائز بھی ہیں ٹا ان کی بھی ایک حد ہے۔ پینیس ہے کہ بیوی کے کہ جی خاوند ہے محبت کرنا لازمی ہے للذا خاوند کے کہنے پر دہ جھوڑ دیں ، دیکھیس محبت میں فرق ہے۔

> ﴿ لَاحِلَاعُ لَلِمَ خُلُولِي فِي مَعْصِيهَ الْعَالِقِ ﴾ '' خالق کی معصیت میں تلوق کی کوئی اطاعت نیس کی جائے گی''

حکم خداتھم خدا ہے میدوہ محبتیں ہیں جواللہ تعالیٰ نے بنائی ہیں۔مال باپ کی محبت ہے، بیشر بیعت میں جائز محبت ہے کیکن اگر مال باپ فسق و فجور واسلے موں اور

www.besturdubooks.wordpress.com

یچ کوئمبیں کہ داڑھی کٹوا دو، پنچ کوئمیں کہتم نسق و فجو روالی زندگی گز ارداور ہمارے ساتھ بیٹھ کے ٹی دی دیکھوا تو ان کی ایسی بات نہیں مانن ۔ ان کی ایک حدہ اگر دہ حد انسان کراس کر عمیا تو بھر جائز محبیس بھی نا جائز ہوجاتی ہیں۔اس لیے فرمایا:

سب محبین جائز ہیں تمران میں احبیت آگئی تو فرمایا: پھر منظرر ہواللہ اپنے عذاب کا کوڑاتم پر سینکے گا۔ تو معلوم ہوا پیجستیں اللہ تعالیٰ کی محبت سے بیچے رہیں گی اور اس کی محبت کے حاصل ہونے کا ذریعہ بنیں گی تو بیسب جائز ہیں اوراگر اللہ تعالیٰ کی محبت کے راستے میں رکاوٹ بنیں گی تو بیسب نا جائز ہیں۔

تخیل کے بت:

اب بتاہیئے کہ نماز میں کھڑا ہے تو بیوی بچوں کا خیال ، کسی کودوست کا خیال ، کسی کو کو دوست کا خیال ، کسی کوکڑ ن کا خیال ، کسی کوکڑ ن کا خیال ، کسی کو بو تیورٹی کا لج کی ہم جماعت کا خیال تو پھر پر کیا ہے؟
﴿ پر میرو تھو کی کسی اللّٰہِ ﴾ (البقر 3: ١١٥)

اشحتے بیٹھتے ، چلتے پھرتے ،سارا دن اُس کا خیال ہے۔ بیہ بین جوانسان نے دل میں سجائے ہوتے ہیں۔ بیہ بت فقط پھر کے ہی ٹیس موتے ، تخیل کے بھی بت ہوتے ہیں۔ یادر کھیں! ایمانِ حقیقی کی لذت تب نصیب ہوتی ہے، جب انسان پھر کے بتوں کوبھی توڑے اور تخیل کے بتوں کوبھی توڑے۔

بتوں کو توڑ تخیل کے ہوں یا پیٹر کے جب تک ان بتوں کوئیں توڑیں گے تب تک ایمان حقیق کی لذت نہیں ملے گی۔ ای لیے تو سمنے والے نے کہا:

> تركت الات والعزى جميعا كذلك يفعل الرجل البصير

بھیرت رکھنے والا ہر بندہ ایسے کرتا ہے ، ان بتوں کوتو ڑکے رکھ دیتا ہے۔ اگر ہم اللہ تعالیٰ کی محبت کی لذت محسوس کرتا جا ہتے ہیں تو یہ جومنم خانہ ہے ، گند خانہ ہے ، اس کی صفائی کرنی پڑے گی۔ ان بتوں کوتو ڈکر ان سے لکٹنا پڑے گا ، تو کفر کی دنیا کو دھوکا کیانگا؟ کہ فہمت میں ڈوب کئے اور رب کوجول کئے ۔

### جس کا کھائے اس کے گیت گائے:

بھی اوستوری بات میہ کہ جس کا کھائے ،اس کے کیت گاہیے۔ ہم اللہ تغالی کا دیا کھاتے ہیں ،ہم اللہ تعالی کے کیت گا کیں ،اللہ تعالی کی نعشوں کواستعال کریں ، اینے مولا کے شکر گزار بندے بن جا کیں ۔

> کنگ پیتے ہیں ساگ کھاتے ہیں اللہ سائیں کے عمیت گاتے ہیں

ایسے انسان محنت کرے نا! ای لیے سیدنا سلیمان ناپٹیل اللہ تعانی کی نعمتوں میں ڈوب ہوئے تھے۔ایسا اللہ تعالی نے ان کو ملک دیا، شاہی دی کہ ایس شاہی و نیا میں کسی کوئیس دی۔انسان، حیوان، چرند پرند، جنات سب پران کی شاہی تھی۔ شکلی کی محلوق کے بھی یادشاہ تھے، تری کے مخلوق کے بھی یادشاہ تھے۔ ایسی بادشاہی دی، اتن تعتیں دیں، ان نعمتوں میں رہ کر انہوں نے اللہ تعالی کی نعمتوں کو اللہ کے لیے استعمال کیا ،انٹد تعمالی کو یا د کیا،حکم خدا کو پورا کیا۔انٹد تعمالی نے ان کوقعم العبد بہترین بندہ بنایا۔تو معلوم ہوا کہا گرہم ان نعمتوں میں زندگی گز اریں لیکن اپنے خالق حقیقی کو یا در کلیس تو اللہ تعمالی ہمیں ہمی قعم العبد لینٹی بہترین بندہ سمجھیں گے۔

يره كص لكص جابل:

ا دراگران نعمتول میں لگ کرا ہے منعم حقیقی کو بھول جا کمیں تو پھر ہم جاہل ہیں ، چنانچہارشاد فرمایا:

> ﴿ وَلَكِنَّ الْكَثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ ﴾ "أكثر لوگ بينلم تبين ركعة"

> > لاعلم بيل بيرعلم بين پيركون بين به

﴿ يَعْلَمُونَ طَاهِرًا مِّنَ الْحَيَاةِ الدُّنَيَا وَ هُو عَنِ الْآخِرَةِ هُوُ غَافِلُونَ ﴾ (١٠م: ٤)

" بدونیا کے ظاہر کاعلم جائے ہیں ،آخرت سے عافل ہیں'

تو بھئی جس طرح پانچ پڑھے کوادگ جاہل کہددیتے ہیں ،ایسے بی دنیا کاعلم کوئی
رکھتا ہوا درآ خرت کی طرف دھیان ہی نہ ہوتو وہ علم رکھنے والے کو بھی اللہ تعالی جاہل
کہتے ہیں۔ اور اگر فقط دنیا کی کمپیوٹر سائنس پڑھ کی ، بڑی انجینئر نگ کر لی بڑا فلاں کر
لیا۔ ٹھیک ہیں بیسب تعتیں ہیں کیکن ان کی ڈائر یکشن ٹھیک ہوئی چاہیے۔ اگر ان کی
سست ٹھیک ٹیس اور فقط دنیا ہیں تھا و بیوا ور ٹیش اڑا و تک ہے تو اس نے تو پھرانسان کو
مقصد حقیق سے ہتا ویا۔ تو مقصو وسامنے رہے ،ایسا نہ ہو کہ قبیل کے بیچھے لگ کرانسان
ملکا سحبیو ا کو بھول جائے۔

منعم حقیقی کو بھو لنے والول کیلیے ہلاکت:

تو ہم نعمتوں کو استعال کریں اور پھراپنے رب کا شکر بھی اوا کریں۔اصل مقصود تو وہی ہے۔ یا در کھیں! جو انسان نعمتیں تو استعال کرتا ہے لیکن معم حقیقی کو بھول جاتا ہے، اللہ تعالیٰ کو اس بندے پر بہت ہی زیادہ غصہ ہے۔ چنا نچہ قرآن مجید میں ایک جگہ اس بندے کے بارے میں جو اللہ کی نعمتوں کو استعال کرتا ہے پھر اللہ تعالیٰ کو بھول جاتا ہے ارشاد فرمایا:

﴿ فَتِمْلُ الْإِنْسَانُ مَا اكْفَرَهُ ﴾ ( س : ١٠) '' ماراجائے بیانسان جس نے تفرکیا'' ذراانداز ولگائے کہ کیااندازشا ہاندا فتیار کیا گیا۔

﴿ وَنُ أَيِّ شَيءَ خَلَقَهُ ٥ مِنْ تُطْفَةٍ خَلَقَهُ فَلَا تَعَرَّعُ ٥ ﴿ وَسِ ١٩١١) '' كس چيز سے اسے پيداكيا؟ ، تقف سے پيداكيا اور اس كا اعراز و مقرركيا'' ﴿ ثُمَّ السَّبِيْلُ يَسَرَّهُ ٥ ثُمَّ أَمَاتَهُ فَأَقْبَرُهُ ٥ ثُمَّ إِذَا شَاءَ ٱلْشَرِهُ ٥ ﴾ ﴿ ثُمَّ السَّبِيْلُ يَسَرَّهُ ٥ ثُمَّ أَمَاتَهُ فَأَقْبَرُهُ ٥ ثُمَّ إِذَا شَاءَ ٱلْشَرِهُ ٥ ﴾

'' پھراس کے لیے راستہ آسان کیا ، پھراسے موت دی اور قبر میں ڈالا پھر جب جا ہے گااہے کھڑا کردے گا''

تو معلوم ہیے ہوا کہ ہم فقط ظاہر دنیا کاعلم حاصل کر کے مطمئن نہ ہو جا کیں۔ یہ متاع قلیل کاعلم ہے اوراصل علم وہ ہے جس کوانڈ تعالی نے قرمایا: مداسک کی ہیں۔ ااس کے علم کوحاصل کرنا ہے اور وہ علم علم النس سے حاصل ہوتا ہے۔

آج علم طاہر کی اہمیت ہے:

آج آپ اگر غور کریں تو صح کے دقت جارے گھروں سے بیرجو ہاری بیٹے

بیٹیاں کا بیں بہتے ہاتھ میں لے کر نکلتے ہیں ان کی تعداد فاکھوں میں ہے۔ فاکھوں میں ادر قرآن اور میں ان کی تعداد ہے بیکن دخ کدھر ہوتا ہے؟ سکولوں کا لجوں کی طرف۔ ادر قرآن اور حدیث پڑھنے والے کتنے ہوتے ہیں؟ ایک فیصد بھی نہیں ہوتے ۔ اب جس قوم نے ایک فیصد بیچ بھی قرآن اور صدیث پڑھنے کے طرف نہیں جاتے تو پھراس قوم نے کسی علم کو اہمیت دی ہے؟ علم ظاہر کو۔ اور اہمیت کیوں دے رہیں؟ اس لیے کہ اس سے پیبہ آتا ہے۔ اگر لوگوں کو پت ہوتا کہ دور فاحد بیث کر لینے سے پچاس ہزار رو پہینے آتا ہے۔ اگر لوگوں کو پت ہوتا کہ دور فاحد بیث کر لینے سے پچاس ہزار مو پہینے گی ہوتیں، ہینے کی جگہ بی نہ مرد پہینے گواہ بین جا ہوتا کہ دور فاحد بیت کی ہوتیں، ہینے کی جگہ بی نہ مرد پہینے کو ایک بیاس ہزار دور پیٹے کو ایک بیا بیا ہوں کی مقید کیا ہوتا کی ہوتیں، ہینے کی جگہ بی نہ مین ہوتیں۔ مین جوتے کہ جی بین بھی اپنے مینے کو عالم بنانا جا بتا ہوں لیکن مقعد کیا ہوتا؟ بچاس ہزار دردے۔

### مقصدِ زندگی اورضرورتِ زندگی:

تو بھی یے ملم ظاہر حاصل کرنامنے نہیں ہے۔ قرق اتناہے کہ بیضر ورت زندگی ہے اور وہ مقصد زندگی ہے۔ سیامنان دوسروں کے سیام کیا ہے؟ ضرورت زندگی ہے۔ اسے حاصل کیے بغیر دنیا ہیں انسان دوسروں کے ساتھ انثرا یکٹ نہیں کرسکتا، اللہ کے تا نون کونا فذئین کرسکتا، تو بیعلم حاصل کرنا بھی ضروری محرضر ورت کی حد تک ۔ لیکن وہ علم کہ جس سے اللہ رب العزب کی رضا نے ماللہ تقالی کوراضی کرنے کا طریقہ انسان کو بچھ میں آجائے وہ علم حاصل کرنامقصد زندگی ہے، دونوں میں بیفرق ہے۔

## عالم كامقام:

اس کیے ارشاد فر بایا کہ علم والوں کے درجات اللہ رب العزت بڑھاتے ہیں۔ یا در کھیں کہ ظاہر بیں انسان کے جسم میں جودل کی حیثیت ہے معاشرے کے اندروہی حال عالم کابھی ہے۔ اگر انبان کا دل بھار ہوجائے تو پوراجہم بھار ہوجا تاہے، دل کا مریض ہیشہ قائل رحم ہوتا ہے، جسمانی مریض ہو یار دھانی مریض ہو۔ ای طرح اگر عالم بھڑ جائے تو بھی مریض قلب کی طرح ہوتا ہے۔ قابل رحم حالت ہوتی ہے اس کی۔ اگر کسی انسان کا دل صحت مند ہوتو بلئے پریشر بھی ٹھیک ہوتا ہے، قابل ہوتا ہے اس کی۔ اگر کسی انسان کا دل صحت مند ہوتو بلئے پریشر بھی ٹھیک ہوں ہوتا ہے اور محت بھی اچھی رہتی ہے۔ اس طرح اگر کسی معاشرے بین علائی کے ہوں صحاحب علم اور ورح اور تقویل والے ہوں تو بھر پورے معاشرے کی کیفیت اور ہوجاتی ہوں ہے۔ ول کے سنور نے سے انسان سنورتا ہے اور دل کے سنور نے سے انسان سنورتا ہے اور علائے جو اس کے معاشرہ سنورتا ہے اور علائے جو سنورتا ہے اور علائے ہو سنورتا ہے اور علائے جو سنورتا ہے اور علائے ہو سنورتا ہے اور علائے جو سنورتا ہے اور علائے ہو سنورتا ہے ۔

امام مالک میکید ہے کسی نے بوج پھا کہ حضرت اس امت کی کشتی کیسے ڈو بے گی؟ فرما یاعلائے ذریعے ہے۔

اس نے جیران ہو کے بوجھا کہ حضرت اس است کی سنتی کنارے کیے گئے؟ فریا با علائے ذریعے ہے۔

### علما کی تربیت کی ضرورت:

آئی پند کیا ہوتا ہے کہ جمعہ پڑھاٹا ہوتا ہے، کہتے ہیں دو چارا خبار لے آئا۔
اخباری جمعوں سے امت کی اصلاح تھوڑی ہوتی ہے؟ اب دو چارا خبار پڑھ کر جو
خطبے ہیں تیمرے کردیے جا کیں گے تو ان تیمروں سے قوم کی اصلاح تھوڑی
ہوگا۔ آپ جمعہ پڑھانے کے لیے مشکوۃ شریف کا مطالعہ کرتے، بخاری شریف کا
مطالعہ کرتے، مسلم شریف کا مطالعہ کرتے توسیجھ ہیں آئی بات کہ آپ قوم کو پچھ نعت
دے رہے ہیں۔ اخباری جمعے!! دد چارتھرے ہوں بال کے لگ گئے اور کہتے ہیں بی
بی ہم نے بڑا کام کیا۔ اپنی حالت کیا ہوتی ہے؟ ملک کے صدر کوگائیاں نکا لئے ہیں
اور مسجد کے صدر سے ڈررہے ہوتے ہیں، مسجد کے صدر کے ماشنے خود جبک رہے
ہوتے ہیں، پنت ہے کہ یہ نکال دے گا۔ اب توحید کہاں گئی ؟ تو اس لیے اہلی علم کی
اصلاح زیادہ اہم ہے کہ وہ آگے معاشرے کی اصلاح کریت دینے دالا ہوتم اس کو کہتے
مطالح زیادہ اہم ہے کہ وہ آگے معاشرے کی اصلاح کریت دینے دالا ہوتم اس کو کہتے

من كاندهيرا:

چنانچەاللەتغانى ارشادفرماتى مىں:

﴿ وَلَكِنَّ أَكْفَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُوْنَ ﴾ "أكرُّ لوَّكَ بَيْسَ جائة" ﴿ يَعْلَمُونَ ظَاهِرًا مِّنَ الْحَيَاةِ الدُّنْسَا﴾ "كدوه ونيائے ظاہر كوجائة بين" تواس کا مطلب بید که انشدته کی کی نظر میں جوفقط ظاہر کاعلم رکھتے والے لوگ ہیں۔ وہ بے علم ہیں۔دوسر بے لفظوں میں وہ انشدتعالی کی نظر میں جاہل ہیں: ﴿ وَ هُمَّهُ عَنِ الْآخِرِ وَ هُمَّهُ عَنْ الْآخِرِ وَ هُمَّهُ عَاٰفِلُوْنَ ﴾ ''اگروہ آخرت سے عافل ہیں''

علامها قبال نے کہا: ۔۔

ڈھونڈھنے والا ستاروں کی گزر گاہوں کا ایس سٹر کر شہ سکا ایٹ انگار کی ونیا میں سٹر کر شہ سکا جس نے سورج کی شعاعوں کو گرفتار کیا زندگ کی شب تاریک سحر کر نہ سکا

بوری و نیا کوتھوں سے روٹن کرنے والا انسان اپنے من میں اندھیرالیے کیمرتا ہے۔ پھر باہر کے گھر کے جُراغ کیا کریں گے جب تیرے ول کے گھر کا جراغ بجھ شمیا۔

ظاہری علم کب فائدہ مند ہوتا ہے؟

اس لیے بیچو باہر کاعلم ہے تا آفاق کاعلم بیٹھی جب فائدے مند ہے جب اس کی ست ٹھیک ہوا در بیانسان کو انڈر تعالیٰ کی طرف ہے جائے ۔اگر اس کی ست ٹھیک ہو اور بیانند تعالیٰ کی طرف لے جا ہے اورانسان کی کیفیت بیہو:

> ﴿وَ يَتَفَكَّرُونَ فِي خَلْقِ السَّمْوَاتِ وَالْكَرُضِ ﴾ اوروه كيا كهتے بيں؟

﴿ رَبُّنَا مَا خَنَفْتَ هٰذَا بِالطِّلَا ﴾ ( ٱلْمُرَان: ١٩١)

اگرید کیفیت ہے، مدیث پاک میں آتا ہے کہ ایک بندے نے بدالفاظ پڑھے اللہ تعالی نے اس کے ساری زندگی کے گنا ہوں کو بخش دیا کہ اس نے بھرے آسان کو دیکھا ،غور کیا ،میری عظمتوں کو پیچان لیا۔ تو معلوم ہوا کہ یہ مادی علم ، یہ ظاہری دنیا کا علم بھی فائدہ مند ہے جب بیانسان کو اللہ تعالی کے قریب بنا تا ہے۔ اور جب یہ خالق سے عافل کرکے اسے ہی اندر مم کردے تو یہڑ یک بن جاتا ہے۔

## يدينون كى غلط بى:

چنانچہ ہم نے ویکھا کہ ایک آوی مفتی صاحب ہے بات کر ہاتھا، بات کرتے ہوئے ہم نے ویکھا کہ ایک آوی مفتی صاحب ہے بات کر ہے ہوئے ہیں؟ اب انداز والگائے! وہ بات مفتی صاحب ہے کہ براہ ہے اور پھر آہتا ہے آپ بچھ پڑھے ہیں ہیں۔ کتنی سوچ ہیں تبدیل آگئی کہ جس شخص نے قرآن وحدیث کے علوم کو اپنے سینے ہیں سیٹ لیا، اس سے پوچھر ہیں ہیں کہ مفتی صاحب آپ بچھ پڑھے ہوئے بھی ہیں؟ لیمنی وہ انگر بزی کی کمٹ مٹ جو وہ پڑھا ہوا ہوگا، بداس کو پڑھا لکھا تبجھتے ہیں ورنداس کو جانل ہوں، انشد تعالی ہوں، جو آخرت سے عافل ہوں، انشد تعالی ہوں، وہ سارے کے سارے سے دیں لوگ ہوتے ہیں فرمایا:

﴿ وَلَكِنَّ ٱكْثَرَالَنَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ يَعْلَمُونَ ظَاهِرًا مِّنَ الْحَيَاةِ النُّنْيَا﴾(روم: ٤)

اصلی علم شکر گزاری سکھا تاہے:

جواصلی علم ہے وہ بندے کو اللہ تعالی کی معرضت ویتا ہے اور اس کی شکر گزاری

444/W (#\$\$#\$\$(#\$)\$#\$\$#\$ (### )\$

سکھا تا ہے۔ بیفتیں اللہ تعالی نے ہمیں اس لیے دی ہیں کہ ہم ان نعتوں کواستعال کریں اورا سپنے معم حقیقی کے شکر گزار بندے بن جا کیں۔ اسی لیے کمی بندے کواللہ تعالی نے مال ودولت دیا ہواور و وفقیر بن کے زندگی گزارے ، پھٹے پرانے کپڑے پہنے ، اللہ تعالیٰ اس چیز کو پہند نہیں فرماتے۔

﴿ يُحِبُّ اللَّهُ تَعَالَىٰ أَنْ يَرْى عَلَىٰ عَبْدِهِ﴾

''اں بات کو پیند فرماتے ہیں کہا تی فعت کا اثراہے بندے کے اور دیکھے'' ''کہ دہ دیکھے''

جب الله تعالیٰ کی بندے کوفعت و بتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس فعت کا اثر اپنے بندے پر دیکھنا پیند فرما تا ہے۔ بندے کو جا ہے کہ صاف تقرار ہے۔ توفعتیں استعال کر تا ہرا نہیں ہے لیکن فعتوں کواستعال کر کے دینے والے کوجوئی جانا میر برا کام ہے۔

آج جس کو دیکھو! وہ دعا میں میہ چنزیں ما تک رہا ہے، اللہ تعالی رزق بڑا کر
دے، کا میاب کر دے، محت دے دے، بیوی وے دے، گھر دے دے، گاڑی
دے دے، سب نعتیں ما تکی جارہی ہیں، کیااس نے میدی وعاماتی ہے؟ اے اللہ! اپنی
مجت عطافر ما دے۔ کو ہلو کے تیل کی طرح کہ دہ بے چارہ ساری رات چانا ہے، صبح
جب اس کی آتھوں سے پی کھولے ہیں تو جہاں چھوڑا تھا، وہیں کھڑا ہوتا ہے۔ بید نیا
کی چکی ہیں گھومنے والے، جدھر سے چلتے ہیں تمرگز ارک دہی کھڑے ہوتے ہیں۔ تو
اصل مقصود ہیہ کہ اللہ رب العزت کی معرفت نصیب ہوجائے اور انسان اللہ تعالی کا
فکرگز اربندہ بن جائے، اللہ تعالی کا فرما نبر دار بندہ بن جائے۔ اگر اس یندے ہیں
بندگی ہے تو بیکا میاب ہے درنہ پریشانی ہے، ای کو تعار سے بزرگوں ہیں سادہ لفظوں
بندگی ہے تو بیکا میاب ہے درنہ پریشانی ہے، ای کو تعار سے بزرگوں ہیں سادہ لفظوں

زندگی آلم برائے بندگ زندگی بے بندگ شرمندگی

آج زندگی میں بندگی والے تو تھوڑے ہیں شرمندگی والے زیادہ ہیں۔اللہ تعالیٰ ہمیں شرمندگی سے نجات عطافر مائے اورا چی بندگی کی تو فیش عطافر مائے۔

# عالم اور بے علم برا برنہیں ہوسکتے:

ارشادفرمایا:

﴿ قُلْ هَلْ يَسْتَوِى الَّذِينَ يَعْلَمُونَ وَ الَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ ﴾ (زمر: ٩) اےمحبوب اارشاد فرما دیجیے: اب اس بات کوکرنے کا اور بھی انداز ہوسکتا تنا لیکن اللہ رب العزت نے اپنے محبوب کے ذریعے سے ایک بات کروائی۔ قسل بیچو

لیے جوتل کا لفظ اپنے محبوب سے استعال کر دایا ،مطلب بیر کہ A Bouncement

ہوری ہے،اعلان ہور ہاہے۔ قلفر او یکھے: آ کے کیا؟ ﴿ هَلُ يَسْتَوى الَّذِيْنَ يَعْلَمُونَ وَ الَّذِيْنَ لَايَعْلَمُونَ ﴾ " کیا عالم اور بے علم برابر ہوسکتے جیں"

اب مل استفهامية مع لي التي اوربات كالتدازية إينا يا كدكياعكم والماور بعلم برابر موسكة بين راس من كنابيب اورعلان لكهاك

#### ٱلْكِنَايَةُ ٱبْلَعُ مِنَ الصَّرِيْحِ

کہ کنایہ میں کوئی بات کی جائے تو اس میں زیادہ بلاغت ہوتی ہے بہنست مراحت سے بات کرنے میں ۔ تو اللہ دب العزت نے یہاں کنائے میں بات فرما دی ۔ کیا بات کی؟ وہ فرما سکتے نتھے کہ علم والے بے علم لوگوں سے افضل ہیں ، تکریہ انداز کیوں ٹیس اپنایا کہ دب کریم جائے تتھے کہ میرے بندوں کے دماغ جیوٹے ہیں ، اس بات کو پڑھ کر کوئیں علم والوں کے دماغ نہ فراب ہو جا تیں، کمیں ان کے اندو تخر نہ آجائے ، میں نہ آجائے ۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے کنائے میں بات کو پڑھ کر کوئیں اور دماغ میں کوئی فطور بھی پیدا نہ ہو۔ تو کیا بات کری بند کیا اور کہا کہ مقصد بھی بچھ لیس اور دماغ میں کوئی فطور بھی پیدا نہ ہو۔ تو کیا

﴿ هَلُ يُسْتَوى الَّذِينَ يَعْلَمُونَ وَ الَّذِينَ لَا يُعْلَمُونَ ﴾ (در: ٩) " كياعكم والاربعلم برابر موسكة بين"

اولوالالباب كون بين؟

آميے فرمايا:

﴿إِنَّمَا يَتَذَكُّرُ أُولُو ٱلْأَلْبَابِ ﴾ (زمر:١)

انسما حصر کاکلمہ ہے کہ جواس بات کو بچھتے ہیں عکس والے وہی ہیں ، جواس بات کو نہیں بچھتے ہیں وہ عشل والے بی نہیں ہیں ۔

اچھااس کے بعد یکنڈنگو کالفظاستعال کیا یکنگٹم کالفظ بھی استعال فرماسکتے سے۔ تو یہ فرق کیا ہے؟ تو اس پر بھی منسرین نے مکتہ بیان فرمایا ہے، وہ لکھتے ہیں کہ جو تسلمہ کے ساتھ کالفظ ہوتا ہے وہ بھولے ہوں کو یاوولا ناہوتا ہے، بیانسان کا بھولا ہواسبق ہے۔ یہ سبق اللہ تعالی نے کب پڑھایا تھا؟ ہیہ پڑھایا تھا یوم وصال میں جب پوچھا ہے۔ یہ سبق اللہ تعالی نے کب پڑھایا تھا؟ ہیہ پڑھایا تھا یوم وصال میں جب پوچھا

المارين المارين المارين المارين المارين المارين المارين المارين المارين المارين المارين المارين المارين المارين

:[2

﴿ أَلَسْتُ بِرِبِيكُورُ ﴾ كياش تهاراربُين بول؟

د مب ن كياجواب ديا تها"

﴿ قَالُوا بَكَيْ ﴾ " كهانتى باس آپ ع بين "

کہ ہم نے بیسین پڑھا ہوا تھا دنیا میں آ کے اس سبق کو بھول مکے اور اپنے رب کی طرف سے انہوں نے رخ بھیرلیاء اس کی طرف پیٹے کر دی۔ اب ان کو و اسبق یاد دلارہے ہیں اس لیے تذکر کا لفظ استعال ہوا۔

﴿ إِنَّمَا يَتَذَكُّمُ أُولُو الْأَلْبَابِ ﴾

اس کی پر کھ رکھتے ہیں عمل والے ، اس کو تھھتے ہیں ، جائے ہیں۔ یہ پرانی ہاست ہے ، یہ کوئی نئی بات حمہیں نہیں ، تا رہے ، یہ پرا تاسبق یاد ولا رہے ہیں۔ گر رہ جائے والے کون ہیں اولوا لالبائب یہاں پر اولوالعدول تونیس فرمایا: اولوا الالبائب کہا تو مغسرین نے ایک نکتہ کھا ہے کہ لی کہتے ہیں:

﴿ الْمُعَدُّلُ بِدُونِ الْوَهُم وَ الشَّهُولَةِ ﴾ " وَالشَّهُولَة ﴾ " وَعَمْر وَ الشَّهُولَة ﴾ " وعَمْر و الشَّهُولَة ﴾ " وعمر الشَّهُولَة إلى الشَّهُولَة ﴾ " وعمر الشَّهُولَة إلى المُولُّة والسَّهُولَة إلى المُولُّة والسَّهُولَة إلى السَّهُولَة إلى المُولُّة والسَّهُ والسَّهُ والسَّهُ والسَّهُ والسَّهُ والسَّهُ والسَّهُ والسَّهُ والسَّمُ والسَّمُ والسَّمُ السَّمُ والسَّمُ والسَّمُ والسَّمُ السَّمُ والسَّمُ والسَّمُ والسَّمُ والسَّمُ والسَّمُ والسَّمُ السَّمُ والسَّمُ السَّمُ والسَّمُ والسَّمُ السَّمُ والسَّمُ والسَّمُ والسَّمُ السَّمُ والسَّمُ السَّمُ السَّمُ والسَّمُ السَّمُ السَّمُ والسَّمُ السَّمُ السَّمُ والسَّمُ السَّمُ والسَّمُ السَّمُ 
اکر عقل میں وہم ہوا ور شہوت ہوتو وہ بھی میچے فیصلہ نیس کر سکتی۔ اس لیے کفار کے
پاس عقل ہوتی ہے لب نہیں ہوتا ان کی عقل پران کی شہوت کا غلبہ ہوتا ہے۔ اس لیے
تاکیوں کی گوئے میں وہ بل پاس کرتے ہیں کہ مرد ہے مردکی شادی جائز ہے۔ عقل پر
پر دے پڑے یا نہیں پڑے؟ بیدد کی مواان کی عقل نے ان کو کیا سکھا یا ؟ قانون پاس ہو
رہے ہیں کہ مردکی مرد سے شادی جائز ہے۔ ظانے فطرت بات ہے لیکن بیر عقل ہے
اس پر شہوت کا غلبہ ہے ، وہم کا غلبہ ہے۔ اس لیے یہاں فرمایا:

﴿ إِنَّهُمَا يَعَذَ تَكُو ٱلْوَلُو الْأَلْبَابِ﴾ ''اس كولب ركھنے والے مسجح مجھ ركھنے والے جائے ہیں'' تو جس کے پاس بیاب نہیں ،اس کے پاس پھٹییں ۔ہمیں بھی اللہ تعالی وہ عقل عطاقہ ما دے جو تفیقوں كو تيجھنے والی ہو۔

درجات ابلِ علم کے لیے ہیں:

معلوم ہوا اللہ رب العزت نے اہلِ علم حفرات کے کیے در جات بنائے ہیں۔ ای لیے فرمایا:

﴿ يَرْفَعِ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا مِنْكُمْ وَالَّذِينَ أُوتُوا لُعِلْمَ دَرَجَاتٍ ﴾ (اللال:11)

'جوتم میں ہے ایمان لائے اور جن کوظم دیا گیا ان کو اللہ تعالی بلندور ہے عطا کرے گا''

کا فرول سے مومن کو فضیات اور مومنوں میں علما کو فضیلت حاصل ہے۔ یہ در جات اللہ نے بنادیے میمر پیلم والے بھی مجھ لیں۔

﴿ وَ فَوْقَ كُلِّ ذِي عِلْمِ عَلِيمٍ ﴾ " (برعلم كاوريكمي الك علم والاسخ"

یاال علم بھی ذرائخ نے ش نہ آئیں کہ پیٹٹیں ہم کیا بن گے؟ یہ بھی اللہ تعالیٰ کا شکر اوا کریں جس نے بیٹونٹیں عطافر مائیں۔اس لیے ہم ایٹے دلوں کوصاف کریں، ایچے رب کی یا واپنے دلوں میں بسائیں، ایٹے علم کے نور سے اینچے دلوں کومنور کریں،اگراہیا کریں گے تو یے علم فائدہ مند ہوگا۔

### ظاہری علوم کاحصول بھی واجب ہے:

یادر کھیں کہ آفاق کاعلم حاصل کرنا ہے واجب ہے۔ امام غزالی جمینا یہ فرماتے ہیں کہ جس علم کی وجہ سے کا فرمسلمانوں پر غالب آ سکتے ہوں اس علم کا حاصل کرنا مسلمانوں پر واجب ہے۔ دیکھوا یہ ہے اصل نکتہ۔ اگرمسلمان مغلوب ہوجاتے ہیں کسی وجہ سے اور اسلام کا پر چم نجا ہوجا تا ہے کسی وجہ سے تو فرمایا کہتم وہ علم حاصل کرو جس سے وہ غالب آ سکتے ہیں اور اعلائے کلہ کے لیے نکلوا تو جس علم کی جوہ سے کا فر مسلمانوں کے اوپر غالب آ سکتے ہیں اور اعلائے کلہ کے لیے نکلوا تو جس علم کی جوہ سے کا فر

لین جس علم کی بات ہم کررہے ہیں ہی النس سے تعلق رکھتا ہے کہ انسان کے نفس کی اصلاح کیے ہوتی ہے؟ النس کی رضا کیے لئتی ہے؟ انسان کی روح کو فقدا کیے ملتی ہے؟ بینام حاصل کرنا فرض میں ہے۔ اب در ہے کا انداز و آپ خودلگا کیں۔ جو کالجوں بو نیورسٹیوں میں جارہے ہیں ، زیادہ سے زیادہ کہیں تو وہ واجب پر عمل کر رہے ہیں، نیکن جومدارس میں جارہے ہیں وہ فرض مین پر عمل کر رہے ہیں۔ اس لیے رہے ہیں جارہے ہیں وہ فرض مین پر عمل کر رہے ہیں۔ اس لیے ہمیں چاہے کہ ہم علل کی قدر کریں اور ان کا اکرام کریں اور خود بھی علم حاصل کرنے کی کوشش کریں اور الفدتعالی سے علم کا نور مانگیں۔

# اصل علم كى تعريف:

نے کہا: بیجا نا کمی نے کہا: اللہ تعالی کی معرفت حضرت خاموش بیٹے رہے۔ لوگوں نے کہا: بیجا نا کمی نے کہا: اللہ تعالی کی معرفت حضرت جاموں نے بجیب جواب دیا، فرمایا: علم وہ نور ہے جس کے حاصل ہوجائے کے بعداس پڑمل کیے بغیر پیمن نیس آتا۔ اگر یہ کیفیت ہے تو علم ہے، ورتہ دبال ہے۔ اللہ رب العزت ہمیں علم کا نور عطا فرمائے۔ اصل میعلم ہے، یہ علم حاصل کر نے وانسان اخرف المخلوقات بن جاتا ہے، علم حاصل کر نے وانسان اخرف المخلوقات بن جاتا ہے، علامدا قبال نے ایک مجیب نوبصورت شعر کہا: ۔

کہا کہ کافر کی یہ پہوان کہ آفاق میں حم ہے اور مومن کی یہ پہوان کہ حم اس میں ہے آفاق

توبیعلم جب بندہ حاصل کر نیتا ہے تو پھر آفاق اس میں گم ہوجا تا ہے۔ اللہ تعالی
اس کواب قنب ہید عطافر ماتے ہیں۔ پھر اللہ تعالی اسکومقام تسخیر عطافر ماتے ہیں۔
مہر پر کھڑے ہوتے ہیں ، یہ سہاریة السجہ لی کہتے ہیں اور ہوا ان کے پیغام کو
سینکڑوں کئی دور پہنچاد ہی ہے۔ اگرور یا کے نام پر دقعہ الصدیتے ہیں تو پھر در یا کا پانی
بہنا شروع کر دیتا ہے۔ اگر کوئی درخت پر چڑھ کے اعلان کر دیتا ہے: جنگل کے
جانور واجنگل خالی کر دوا آئ تھر عمر بی فائیڈ کم کے خلاموں کا بسیرا ہے تو شیر تی بھی اپ

یکے کولے کروہاں سے بھا گرفی ہے۔ اللہ رب العزت ہمیں اس علم کا نور حاصل
سیکے کولے کروہاں سے بھا گرفیان ہے۔ اللہ رب العزت ہمیں اس علم کا نور حاصل
سرنے کی تو فیق عطافر مائے۔

وَ احِرُدَعُوانَا آتِ الْحَمُّلُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَلْمِيْن

